صريق كبركا عظيم كارنامه 333 ورئ اورغبرا

الكرفضا الهي



حَدَّدَ الْعِلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ اللهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللهِ الْمُعَلِمُ اللهِ الْمُعَلِمُ اللهِ ا

# صَالَةً إِلَّهُ الْحَالِيَةُ الْحَالِيَةُ الْمِنْافِهِ



درُون اورغترن

پو<u>ٿي رواکڙ اليالي</u>

### جمله حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

| جولائی 2000ء | اشاعت |
|--------------|-------|
| 1000         | تغداد |
| موٹرو بریس   | مطبع  |
| -/50/روچ     | قيمت  |



Ph:7351124 - 7230585

### فهرست عنوانات

#### پیش لفظ

#### مبحث اول

| 14   | نرت ابو بکر رضی ن <sup>ی</sup> عنه کا جیش اسامه رضی الله عنه کور وانه کرنا | حف |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 14   | تمهيد                                                                      |    |
| IA   | آنخضرت عَلِينَةً كالشَّكراسامه رضي الله عنه كو تيار كرنا- `                | ☆  |
| 19   | امارت اسامیہ پراعتراض کرنے والوں پر بار گاہ نبوت سے اظہار خفگی             | ☆  |
| ۲•   | نی کریم ﷺ کی بیاری کے باعث لشکر اسامہ کامقام جرف میں قیام                  | ☆  |
| ۲۱   | اسامہ کی روا گل کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہماکا تھم                   | ☆  |
| 71   | لشکررو کنے کے لیے صحابہ کی درخواست                                         | ☆  |
| ri   | حضرت صدیق رضی الله عنه کادر خواست قبول کرنے سے اٹکار                       | ☆  |
| rr   | اسامه رضی الله عنه کی مدینه طیبه واپسی کی التجا                            | ☆  |
| rr   | انصار کی کسی تجربه کار هخص کوامیر لشکر مقرر کرنے کی درخواست                | ☆  |
| ۳,   | بار گاہِ صدیقی ہے وونوں درخواشیں مستر د                                    | ☆  |
| ٠,١٠ | حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کالشکر الو داع کرنے کے لیے نکلنا                 | ☆  |
|      | حضرت ابو بکر کی طر ف سے حضرت عمر فار وق رضی اللہ عنہما کو مدیخ             | ☆  |
| ۳,   | میں رکھنے کی درخواست                                                       |    |
| ۲۵   | حضرت ابو بمررضی الله عنه کی کشکر کودس نصیحتیں                              | ☆  |
| ry   | حضرت ابو بكركي حضرت اسامه رضى الله عنهما كونفيهجت                          | ☆  |
| ۲٦   | جیش اسامه رضی الله عنه کی کامیاب واپسی                                     | ☆  |

| rΛ         | ں<br>اسامہ رضی اللہ عنہ کی روا گئی میں در وس اور تقیحتیں       | جي <u>ز</u><br>— |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| ۲۸         | تمہیر                                                          |                  |
| ۳.         | حالات میں تغیرو تبدل ہو تار ہتاہے                              | :1               |
| <b>7</b> 4 | مشکلات اہل ایمان کوامور دینیہ کی انجام د ہی ہے نہیں روکتیں     | :٢               |
| ۲۳         | دعوت اسلامی کاسلسلہ کسی ایک شخص کے ساتھ وابستہ نہیں            | <b>:۳</b>        |
| ۲۳         | ا تباع نبی کریم علیظه کی فرضیت                                 | ۳):              |
| ۵۲         | ا تباع نبی کریم علیقی میں جلدی کرنے کی فرضیت                   | :۵               |
| ۵۳         | مسلمانوں کی نصرت و تکریم کااتباع نبی کریم علیہ ہے وابستہ ہو نا | ۲:               |
| ۵۹         | نبی کریم علیہ کے سوا کوئی معصوم نہیں                           | :∠               |
| ۱۲         | خلاف نص اکثریت کی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی                   | :٨,              |
| 49         | سچے مسلمانوں کے در میان اختلاف رائے۔                           | :9               |
| 41         | ہاہمی جھڑے نمٹانے کے لیے کتاب وسنت کی طرف رجوع کیاجائے         | :1•              |
| ۷۲         | حق کے سامنے سر تشکیم خم کر لینا                                | :#               |
| ΔI         | احتساب ہے کوئی بھی مشتثیٰ نہیں                                 | :11              |
| ۲۸         | بعض او قات احتساب میں سختی ہے کام لینا                         | :194             |
| 91         | دعوت کے مطابق عمل کااہتمام کرنا                                | :10              |
| 91         | خدمت اسلام میں نوجوانوں کا عظیم الشان کر دار                   | :10              |
| 1•∠        | جہاداسلامی کی حقیقی صورت                                       | :14              |
|            | غاتمه                                                          |                  |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و صحبه وسلم.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ اِلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَمِحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَامً ۚ وَاتَّقُواْ اللّهَ الّذِى فَسَآةَ لُونَ بِهِـ وَالْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞﴾ (النساء ١/٤)

﴿ يَمَا يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقَوْا اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيلًا ﴿ يَمَا يَصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَعْفِحِ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ الما بعد!

داعیانِ حق کے کارہائے نمایاں کے بیان میں مسلمانوں کے لیے عموماً اور دعوت دین کی خاطر سرگرم لوگوں کیلئے خصوصاً بہت سے دروس 'نصیحتیں اور عبرت و حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ان کے کارنامے دعوت دین کے میدان میں روشنی کے مینار ہوتے ہیں 'ان میں راہ حق میں پیش آنے والے مصائب اور مشکلات سے خمنے کیلئے راہ نمائی پائی جاتی ہے۔ ایسے واقعات بجائے خود حق کی خاطر قربانی 'فداکاری کیلئے راہ نمائی پائی جاتی ہے۔ ایسے واقعات بجائے خود حق کی خاطر قربانی 'فداکاری

لے سورۃ اآل عمران / ۱۰۲

لے سورة النساء / ١

س سورة الأحزاب / ٧٠ ، ٧١

اور جان ناری کیلئے مستقل مؤثراور زور دار دعوت کی حیثیت رکھتے ہیں۔

داعیانِ حق کے کار ناموں کے بیان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ قر آن و سنت کاایک بڑا حصہ ایسے واقعات پرمشمل ہے-

حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے بعد داعیانِ حق میں سے سب سے بلند و بالا اور شان و عظمت والے لوگ ہمارے رسول کریم ﷺ کے معزز و محترم ساتھی ہیں اور حضرات صحابہ میں سے سب سے زیادہ قدر و منز لت اور مقام و مرتبہ والے ہمارے نبی کریم ﷺ کے یارِ غار' آپ کے جانشین سیدناا بو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔انہی کے متعلق آنخضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا

(الوكنت متحداً حليلاً لا تحدت أبابكر ولكن أحى و صاحبى) في (الوكنت متحداً حليلاً لا تحدت أبابكر ولكن أحى و صاحبى) في الرين في ميرا "أكر مين في كن وه ميرا بها في اور ساتهي هي المين وه ميرا بها في اور ساتهي هي ا

اور انبی اور حصرت عرض الله عنها کے بارے میں آنخضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((اقتدوا بالذین من بعدی أبی بكر و عمو-رضی الله عنهما-)) علی در افتدوا بالذین من بعدی أبی بكر و عمو-رضی الله عنهما-)) عند (خلیفه) مول گے: ابو بكر اور عمر- بعد (خلیفه) مول گے: ابو بكر اور عمر- رضی الله عنها"

ان کے بارے میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی الله عنه نے صفحات تاریخ پراپی شہادت بایں الفاظ ثبت کی:

"فانت سيدنا و خيرنا و أحبنا إلى رسول الله عَلِيَّ ""

ل ملاقطه بو:صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذاً خليلاً رقم الحديث ٣٦٥٦، عن ابن عباس رضي الله عنهما، ١٧/٧.

ع مامع الترمذي، أبواب المناقب، باب، رقم الحديث ٣٩٠٦، ٢/١٠- في الباني في المرادي (طاحظه مو: ١٠٢/١٠- في الباني ف المن حديث كو صحيح قرارديا (طاحظه مو: صحيح سنن الترمذي ٢٠٠/٣).

م طائظه بهو: صحيح البخارى٬ كتاب فضائل الصحابة٬ باب قول النبى ﷺ: "لو كنت متخذا خليلا" رقم الحديث ٣٦٦٨، ٢٠/٧.

"آپ ہمارے سردار' اور ہم سب سے بہتر' اور رسول اللہ علقہ کو ہم سب سے بہتر' اور رسول اللہ علقہ کو ہم سب سے زیادہ پیارے ہیں''

اور جب حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ الله تعالیٰ نے اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا:

((أى الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟))

''رسول الله علی کے بعد سب ہے بلند مقام والی شخصیت کون سی ہے؟''

توامیر المومنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه نے بایں الفاظ اپنی رائے کا ظہار فرمایا: "او مکہ "لے

''وه ابو بكريين –رضى الله عنه –''

دین حق کی خدمت اور سربلندی کے لئے سید ناابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کتے سید ناابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کتے ہی جلیل القدر اور عظیم النان کارنا ہے اور بے مثال قربانیاں ہیں۔ راہ حق میں ان کے کارہائے نمایاں میں سے ایک انتہائی اہم 'عظیم اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خیر و ہر کت والا کارنامہ سے کہ انہوں نے آنخضرت عظیم کی وفات کے بعد علینی حالات اور عام حضرات صحابہ کے اختلاف کے باوجود لشکر اسامہ رضی کے بعد علینی حالات اور عام حضرات محابہ کے اشان کارنامے میں بہت سے دروس ' اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ آپ کے اس عظیم الثان کارنامے میں بہت سے دروس ' صحیحیں 'اور حکمت و عبرت کی با تیں ہیں۔ اس کتابچ میں اللہ رب العزت کی توفیق سے انہی میں سے کچھ باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

کتا بچے کی تیاری میں اللہ تعالیٰ کی تو فیق سے درج ذیل امور کا اہتمام کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔

ا: حدیث 'سیرت اور تاریخ کے بنیادی مراجع کی روشی میں حضرت ابو بکر کے لشکر اسامہ رضی اللہ عنہا کوار سال کرنے کے واقعات کواختصار کے ساتھ بیان

لى الماظه و: مرجع سابق وقم الحديث ٣٦٧١ ، ٢٠/٧.

کیا گیاہے-

اند سیدنا ابو بکر صدیق کے لشکر اسامہ رضی اللہ عنہا کو روانہ کرنے کے متعلقہ
 واقعات ہے سولہ دروس اور عبرت و نصیحت کی باتوں کا استنباط کیا گیا

ان حاصل شدہ دروس اور عبر توں کے بیان کے دوران 'تائید وو ضاحت کی غرض ہے کتاب و سنت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔

احادیث شریفہ کے نقل کرتے ہوئے اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کہ وہ فابت شدہ ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ دیگر کتابوں سے نقل کر دہ احادیث شریفہ کے بارے میں اہل علم کی رائے ذکر کر دی گئی ہے۔ البتہ صحیحین سے منقولہ احادیث شریفہ کے بارے میں علمائے امت کے اقوال درج نہیں کیے گئے کیونکہ ان کے فابت ہونے پر امت کا اجماع درج نہیں کیے گئے کیونکہ ان کے فابت ہونے پر امت کا اجماع ہے ہے۔

استنباط کردہ دروس اور تفیحتوں کی تائید اور تشریح کی غرض سے دیگر حضرات صحابہ کے اعمال اور واقعات کا اشارہ وزکر کیا گیاہے - خوف طوالت کے پیش نظران کا تفصیلی ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ جن کتابوں میں یہ واقعات کے پیش نظران کے نام اور متعلقہ صفحات کے نمبر حاشیہ میں درج کردیے گئے ہیں۔

یں کتا بچے کے آخر میں مراجع ومآخذ کے متعلق تفصیلی معلومات درج کر دی گئ بیں تاکہ مزید معلومات طلب کرنے والے حضرات کو ان تک رسائی میں دقت نہ ہو۔

لاظه مو: مقدمة النووى لشرحه على صحيح مسلم ص ١٤ ، و نزهة النظر فى توضيح نحبة الفكر ص ٢٩.

#### غاكيه:

مولائے رحیم و کریم کے فضل و کرم ہے اس کتا بیچے کی تقتیم حسب ذیل انداز میں کی گئی ہے-

يبيش لفظ

#### مبحثاوّل

حضرت ابو بكر ضائلته كاجيش اسامه رضي للندكور وانه كرنا

تمهيد

🖈 آنخفرت على كالشكراسامه رضى الله عنه كو تيار كرنا-

🖈 امارت اسامہ رضائلتہ پراعتراض کرنے والوں پر بار گاہِ نبوت سے اظہار خفگی

🖈 نبی کریم ﷺ کی بیاری کے باعث اشکر اسامہ رضائٹنہ کامقام جرف میں قیام

🕁 اسامہ کی روائگی کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کا تھلم

الشكرروكغ كے ليے صحابہ كى درخواست

🚓 🌣 حضرت صدیق رضی الله عنه کادر خواست قبول کرنے ہے انکار

🖈 اسامه رضی الله عنه کی مدینه طبیبه واپسی کی التجا

🖈 انصار کی کسی تجربه کار شخص کوامیر لشکر مقرر کرنے کی در خواست

🖈 بار گاہِ صدیقی ہے دونوں درخواستیں مستر د

🖈 محفرت ابو بكررضى الله عنه كالشكر الوداع كرنے كے ليے نكلنا

کے حضرت ابو بکر کی طرف سے حضرت عمر فاردق رضی اللہ عنہما کو مدینے میں رکھنے کی درخواست

🕁 🛚 حضرت ابو بکر رضی الله عنه کی لشکر کودس نصیحتیں

🖈 🏻 حضرت ابو بکر کی حضرت اسامه رضی الله عنه کو نصیحت

لا جیش اسامه رضی الله عنه کی کامیاب واپسی

#### مبحث دوتم

## جیش اسامه رضی عنه کی روانگی میں در و س اور نصیحتیں

🖈 تمهید

🖈 حالات میں تغیر و تبدل ہو تار ہتاہے

🖈 مشکلات اہل ایمان کوامور دینیہ کی انجام دہی ہے نہیں روکتی

دعوت اسلامی کاسلسلہ کسی ایک شخص کے ساتھ وابستہ نہیں

﴿ اتباع نِي كريم ﷺ كي فرضيت

🖈 اتباع نبی کریم ﷺ میں جلدی کرنے کی فرضیت

🖈 مسلمانوں کی نصرت و تحریم کا تباع نبی کریم ﷺ ہے وابستہ ہو نا

🖈 نبی کریم ﷺ کے سواکوئی معصوم نہیں

🖈 خلاف نص اکثریت کی رائے کو کی حیثیت نہیں رکھتی

اللہ سے ملمانوں کے درمیان اختلاف رائے

🖈 باہمی جھڑے نمٹانے کے لیے کتاب وسنت کی طرف رجوع کیاجائے

🖈 حق کے سامنے سرتشلیم خم کر لینا 🕠

احساب ہے کوئی بھی متثنیٰ نہیں

🖈 لعض او قات احتساب میں تختی سے کام لینا

🖈 وعوت کے مطابق عمل کااہتمام کرنا

🖈 🛚 خد مت اسلام میں نوجوانوں کا عظیم الثان کر دار

🖈 جہادِ اسلامی کی حقیقی صورت

اس مبحث میں سولہ حاصل شدہ دروس اور عبر توں کو الگ الگ بیان کیا گیا

#### غاتميه

اس میں ساری گفتگو کے نتائج اور مسلمانان عالم سے اپیل ہے۔ .

شكرودعا

بندہ نا تواں مولائے رحیم وکریم کا شکر گزار ہے کہ اس نے اس موضوع کے بندہ نا تواں مولائے رحیم وکریم کا شکر گزار ہے کہ اس نے اس بی سے عاجزانہ بارے میں یہ کتا بچہ تحریر کرنے کی توفیق عطا فرمائے - ادب التماس ہے کہ اس حقیر اور معمولی کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے - انه سمیع محیب -

رب زوالجلال والا کرام سے یہ بھی عاجزانہ التجاہے کہ وہ میرے گرامی قدر والدین کو جزائے خیر عطافر مائے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے بحر پور جدو جہد کی اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت وعظمت کوان کے سینوں میں پوست کرنے کے لیے مقدور بھر کوشش کی۔ ﴿ رب ار حمهما کیما ربیانی صغیرا ﴾

این دو معزز ساتھیوں اور بھائیوں پروفیسر ڈاکٹر زید بن عبدالکریم الزید اور پروفیسر ڈاکٹر سید محمد ساداتی الشنٹیطی کا شکر گزار ہوں کہ اس کتا بچے کی تیاری میں ان کے قیمتی مشوروں سے استفادہ کیا گیا-

محترم مولانا محمد اسطق بھٹی صاحب کا شکر گزار اور ان کے لیے دعا گو ہوت کہ انہوں نے اس کتا بچے کو میدا عزاز بخشا کہ اس کے ترجے کی ذمہ داری قبول فرمائی اور اسے عمر گی سے نبھایا۔ عزیزان القدر حافظ حماد اللی و حافظ سجاد اللی کے لیے دعا گو ہوں کہ انہوں نے ار دو ترجے کی مراجعت اور پروف ریڈنگ میں تعاون کیا۔ عزیزان القدر ابو بکر قدوسی اور عمر فاروق قدوسی کے لیے دعا گو ہوں کہ انہوں نے محبت واخلاص سے اس کتاب کی طباعت کی ذمہ داری کو پورا کیا۔ حزی اللہ تعالیٰ المحمیع عیرالحزاء فی الدارین۔

اپنی اہلیہ اور سب بیٹوں بیٹیوں کے لیے دعا گو جوں کہ انہوں نے میری تدریی، تالیفی اور دیگر مصروفیات کا خیال رکھااور مقد ور بھر میری خدمت کی-اللہ تعالی ان کو اور سب مسلمانوں کے گھر والوں اور اولادوں کو ان کی آنکھوں کی شخنڈک بنائے اور اینے دین کی مخلصانہ خدمت کی ہمیں اور ان سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین

مولائے رحیم وکر یم اس کتاب کو میرے لیے اور سب قار کمن کرام کے لیے ور بید نجات بنائے آمین یا ذاالحلال والا کرام - وصلی الله تعالیٰ علی نبینا و علی آله و اصحابه و اتباعه و بارك وسلم -

فضل الهي



#### مبحث اول

## حضرت ابوبکر رضائشه کا جبیش اسامه رضائشه کور وانه کرنا

#### تمهيد:

نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک میں جن دو بڑی سلطنة اس کی سرحدیں جزیرۃ العرب کے ساتھ ملتی تھیں 'ان میں ایک روی سلطنت تھی۔ جزیرۂ عرب کے شابی حصے کے بہت بڑے علاقے پراس کا قبضہ تھا' وہاں کے امراروی سلطنت کی طرف سے مقرر کیے جاتے تھے جو اس سلطنت کے احکام کی تغییل بجالاتے اور اس کے مفادات کا شحفظ کرتے تھے۔ آئے خضرت کے احکام کی تغییل بجالاتے اور اس کے لیے اپنے نما کندے اور قاصد بھیجے تھے۔ شاہ روم ہرقل کی طرف حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو اپنادعوتی قاصد بھیجے تھے۔ شاہ روم ہرقل کی طرف حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو اپنادعوتی مکتوب دے کر بھیجا ہے لیکن ہرقل اس کے وزیروں اور امرانے آخرت پر دنیا کو ترجیح میں اور وہ لوگوں کو بھی قبول حق سے دی اور راہِ رب پرگام زن ہونے سے بازر کھنے کی جدو جہد کرنے گئے۔

آٹھ ہجری کے ماور نیج الاول میں نبی کر یم علیہ نے حضرت زید بن حارشہ رضی
اللہ عنہ کی قیادت میں ملک شام کی طرف ایک اشکر روانہ کیا، جس کے نتیج میں مؤتہ
کے مقام پر معرکہ کار زارگرم ہوا۔ مسلمانوں کے مقابلے میں دوطاقتیں میدان میں
کھڑی تھیں 'ایک رومی فوج تھی اور دوسر ی طاقت ان نصار کی کی تھی جو عرب سے
نقل مکانی کر کے شام کے علاقے میں آباد ہوئے تھے اور رومی حکومت کے ماتحت
زندگی بسرکر رہے تھے۔

لے الماظه بو: صحیح بخاری کتاب بدء الوحی باب صیف تمبر ۷ ۲۱/۱-۳۲.

اس معرکے میں جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو علم قیادت حضرت جعفر بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے سپر دہوا-ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ مسلمان فوج کے قائد مقرر ہوئے اور جب وہ بھی درجہ شہادت کو پنچے تو لشکر اسلامی کی زمام قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سنجالی-انھول نے مسلمان فوج کو دشمن کے گھیرے سے نکالا اور اسے مدینہ منورہ لے گئے۔

نو ہجری کے ماہ رجب میں خود نبی کریم ﷺ رومیوں سے جہاد کے لیے نکلے آور
آپ کی قیادت میں مسلمان فوج مدینے سے روانہ ہو کر مقام تبوک تک پہنچ گی 'لیکن نہ رومی مسلمانوں کے مقابلے میں آئے اور نہ عرب کے نصرانی قبائل میدان میں نکلے - قیام تبوک کے دوران میں متعدد قصبات و قبائل کے امر او حکام آنخضرت نکلے - قیام تبوک کے دوران میں متعدد قصبات و قبائل کے امر او حکام آنخضرت سکتے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انھوں نے جزیداداکر نے پر آنخضرت سکتے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انھوں نے جزیداداکر نے پر آنخضرت سکتے کا پید شکر میں دن تبوک میں قیام کے بعد مدینہ واپس آگیا ہے مسلم کی آنخضرت سکتے کا میدائش کا اسکر اسامہ رضی اللہ عنہ کو تیار کرنا:

لى المانظة بو: صحيح بخارى كتاب المغازى باب غروة مؤته من ارض الشام ٧/٠١٠ ٥ فتح البارى ١١/٧) السيرة النبويه الصحيحة واكثر اكرم ضياء العرى ٢/٧١ -٤٧٠.

ع طافظه بو: فتنح البارى ۱۱۱/۸.

سم تبوك عجازت به جانب الداقع ب اور موجود ووريس مدين مدك كلومير كى مسافت پر ب-كل طلاظه بو: صحيح بخارى كتاب الحزية والموادعة باب اذا وادع الامام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟. السيرة النبوية الصحيحه ٢/٥٣٥ السيرة النبوية فى ضوء المصادر الاصلية واكثر مهدى رزق الله م ٢٩٠٠

طائله بو: موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان كتاب المواقيت باب مدة القصر ،
 روايت نمبر ٢٤٥ ص ٥٤٠ السيرة النبويه الصحيحه ص ٥٣٥.

تیار ہونے والے لشکر میں مہاجرین اور انصار میں سے کبار صحابہ مجھی شامل تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا قائمہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا تھا۔

حافظ ابن حجرٌ فرماتے ہیں:

نبی کریم ﷺ کی و فات سے دور وز قبل ہفتے کے دن لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی تیاری کمل ہو گئی تھی اور اس کی تیاری کا سلسلہ آنخضرت ﷺ کی بیاری سے پہلے شروع کیا گیا تھا۔ آپ نے ماہِ صفر کے آخر میں لوگوں کو جہادِ روم پر جانے کا تھم دیا اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلا کرار شاد فرمایا:

"تم اس مقام کی طرف روانہ ہو جاؤ'جہاں تمھارے باپ نے شہادت پائی تھی-وہاں خوب جنگ کرو- میں شھیں وہاں جانے والے لشکر کاامیر مقرر کرتا ہوں''۔''

#### امارت اسامه رضی الله عنه پر اعتراض کرنے والوں پر اظہار خفگی:

بعض لوگ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی امارت پر معترض ہوئے تو آخضرت ﷺ نے ان پر خفگی کا اظہار فرمایا۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہماکی روایت سے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ایک لشکر جیجنے کا عزم کیا جس کا امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو مقرر فرمایا۔ حضرت اسامہ کی امارت پر لوگوں نے اعتراض کیا تو آنخضرت ﷺ منبر پر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا:

"م اب اسامه کی امارت کو ہدف اعتراض تھہراتے ہو'اس سے قبل تم

لم المعظم بو: السيرة النبويه في ضوء المصادر الاصليه' ص ٦٨٥ ' السيرة النبويه الصحيحه ٢ /٥٥٢.

ع فتح الباري ملحصًا ١٥٢/٨.

اس کے باپ (حضرت زید) کی امارت پر بھی معترض ہوئے تھے- اللہ تعالیٰ کی قتم!زیدامارت کے مستحق تھے اور میرے نزدیک سب سے زیادہ لائق محبت تھے-ان کے بعد ان کے بیٹے (اسامہ) مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں-''لے

#### آ تخضرت علی یاری کے باعث اشکر اسامہ رضی اللہ عنه کامقام جرف

#### میں قیام:

لشکرِ اسامہ رضی اللہ عنہ کی روائگی ہے دودن پہلے نبی کریم ﷺ بیار ہو گئے اور بیاری نے شدت اختیار کرلی' جس کی وجہ ہے یہ لشکر جرفٹے کے مقام پررک گیااور آپ کی وفات کے بعد مدینے واپس آگیا ﷺ

آ مخضرت ﷺ کی و فات کا حادثہ پیش آتے ہی حالات بالکل بدل گئے اور جیسا کہ ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ عنہا فرماتی ہیں:

''اِدھر آنحضرتﷺ نے سفر آخرت اختیار فرمایااور اُدھر عرب میں اریداد کی لہر دوڑ گئی اور پورے زور کے ساتھ نفاق کا عمل اُبھر آیا۔''

حضرت عا ئشه رضى الله عنها فرما تي ہيں:

''اللہ کی قتم!اس وقت مجھ پر پریشانی کا جو زبر دست ریلا آیا'اگروہ پہاڑ پر آتا تواہے بھی توڑ کرر کھ دیتا-اس زمانے میں نبی کریم ﷺ کے صحابہ کی حالت ان جھیڑوں کی سی ہوگئی تھی جو بارش کی رات کو در ندوں کے

لى صحيح بخارى 'كتاب المغازى ' باب بعث النبى عَلِيَّةُ اسامه بن زيد رضى الله عنهما في مرض الذي توفى فيه' صريث تمبر ٤٤٦٩ ' ٢/٨ · ١٠٥٢.

ع جُرف "جيم" كي پيش اور"را" كي سكون كي ساته -يه مقام دينے سے بجانب شام تين ميل ك فاصل يہ -- (معجم البلدان ١٤٩/٢).

ع للاظه بو: فتح البارى ٢/٨ ١٠ السيرة النبويه الصحيحه ٢٥٢/٢ السيرة النبويه في ضوء المصادر الاصليه ص ٦٨٥.

جنگل میں تنہا کھڑی ہوں<sup>لے</sup>

## اسامہ کی روانگی کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کا تھم:

حضرت ابو برصدیق رضی الله عنه مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہو گئے توانھوں نے آئے خضرت ﷺ کی وفات کے تیسرے دن ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں یہ اعلان کر دے کہ اسامہ کے لشکر کور ومیوں سے جہاد کے لیے جیسیخ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس لشکر کا ہر سیابی مدینے سے ڈکل کر کھڑف کے مقام پر پہنچ جائے 'جہاں اس لشکر نے پہلے دن پڑاؤ کیا تھا۔ ا

### الشکر کور و کنے کے لیے صحابہ کی در خواست: ا

اس اعلانِ عام کے بعد صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ جن لوگوں کو اس لشکر میں بھیجا جا رہا ہے' وہ مسلمانوں کے جلیل القدر افراد ہیں' اور عرب کی اس وقت جو حالت ہو گئی ہے' وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان نازک حالات میں یہ مناسب نہیں کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو آپائے ہے۔ ان نازک حالات میں یہ مناسب نہیں کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو آپائے ہے۔ الگ کردیں۔

یہ جماعت یہاں رہے گی تو آپ کی مدد گار ثابت ہو گی<sup>تے</sup>

حضرت صدیق رضی الله عنه کاد رخواست قبول کرنے سے انکار:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی درخواست قبول کرنے سے انکار کر دیااور فرمایا:

''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے! اگر مجھے سے یقین ہو کہ جنگل کے درندے مجھے اٹھا کر لے جائیں گے تو بھی میں اسامہ کا

لي البداية والنهاية ٦ /٣٤٣ - ٣٤٤.

ع ملافظه بو: تاریخ طبری ۲۲٤/۳. ·

س ملاحظه بو: اليشأ ص ٢٢٥.

لشکر ضرور روانہ کروں گا'جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روانہ کرنے کا حکم جاری فرمایا تھا- اگر ان بستیوں میں میرے سوا کوئی مجھی نہ رہے اور میں تنہا رہ جاؤں تو مجھی بیہ لشکر روانہ ہوگائے،''

#### اسامه رضى الله عنه كي مدينه طيبه واپسي كي التجا:

جب تمام لشکر اپنے فوجی ٹھکانے جرف کے مقام پر پہنچ گیا جس میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے ان سے عرض کی کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ گزارش پیش کریں کہ ان لوگوں کو واپس مدینے جانے کی اجازت دے دی جائے۔

انھوں نے یہ بھی عرض کیا کہ بہت سے جلیل القدر صحابہ میرے ساتھ جارہے ں-

مجھے خلیفہ رسول ﷺ ، حرم رسول ﷺ اور مدینہ منورہ میں باتی رہنے والے مسلمانوں کے بارے میں تثویش ہے۔ ایبانہ ہوکہ اس شکرکی روائل کے بعد مشرکین انھیں ایک کرلے جائیں ہے۔

## انصاری کسی تجربه کار شخص کوامیر اشکر مقرر کرنے کی درخواست:

انصار سے تعلق رکھنے والے ان صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی جو اسامہ رضی اللہ عنہ کے لئے میں جو اسامہ رضی اللہ عنہ کے لئے کر میں شامل ہے 'حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جائے اور ان کی خدمت میں ہماری طرف سے بیہ

ل الماظه بو: تاریخ طبری ۳/۲۰۸.

ع الماحظة بمو: الكامل ٢ /٢٢٦.

پیغام پہنچایے کہ وہ ہمارے اس لشکر کا امیر کسی ایسے شخص کو مقرر فرمائیں جو اسامہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ عمر کا ہو<sup>لے</sup>

#### بارگاهِ صدیقی ہے دونوں درخواستیں مسترد:

حفرت عمر بن خطاب رضی اللّه عنه به دونوں درخواستیں لے کر حفرت ابو بکر رضی اللّه عنه کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے انھوں نے اسامہ رضی اللّه عنه کی درخواست پیش کی-اس کے جواب میں حضرت ابو بکر رضی اللّه عنه نے فرمایا:

''اگر جنگل کے کتے اور بھیڑیے مجھے اٹھاکرلے جائیں تو بھی میں وہ کام کرنے سے نہیں رکوں گا' جسے نبی ﷺ نے کرنے کا حکم دیا تھا۔ میں آنخضرت ﷺ کے فیصلے کی ہر گز مخالفت نہیں کروں گا'اگرچہ ان بستیوں میں میرے سواکوئی متنفس باقی نہ رہے۔''

یہ قطعی جواب من کر حصرت عمر رضی اللہ عنہ نے انصار کا نقطہ ُ نگاہ پیش کیا کہ ''اس لشکر کی روا نگی اگر ضرور ی ہے تواس کا عہد ہُ امارت کسی ایسے شخص کے سپر دکیا جائے 'جو من وسال کے اعتبار سے اسامہ سے بڑا ہو۔''

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیہ دونوں پیغام پہنچائے 'اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔دوسرا پیغام سنتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور کھڑے ہو کر غصے کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑ کر فرمایا:

''اے عمر! تیری مال تخصے گم پائے۔اسامہ رضی اللہ عنہ کو اس امارت پر بی عظی نے مقرر فرمایا ہے' اور تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اسے اس منصب سے الگ کر دوں۔''

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ دو ٹوک جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے پاس آئے-

او گوں نے بے تابی سے بوجھا:

"کیاجواب لائے؟"

فرمایا:'' چلے جاؤ میرے سامنے ہے۔ تمھاری مائیں شمھیں گم پائیں' مجھے تمھاری وجہ سے خلیفہ ُرسول ﷺ کی حبیر کیاں کھانا پڑیں۔''<sup>ل</sup>

## حضرت ابو بكررضى الله عنه كالشكر كوالوداع كرنے کے ليے نكلنا:

بعد ازال حفرت ابو بکر رضی الله عنه لشکر میں تشریف لائے، فوجیوں کو اپنے سامنے روانہ کیا اور انھیں الوداع کہنے کے لیے کچھ دور ان کے ساتھ گئے۔اس وقت حفرت ابو بکر رضی الله عنه پیدل چل رہے تھے اور ان کی سواری کی لگام حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه نے پکڑی ہوئی تھی 'جب کہ حفرت اسامہ سوار تھے۔ حضرت اسامہ سوار تھے۔ حضرت اسامہ نے حضرت اسامہ سوار تھے۔

"اے خلیفہ رسول اللہ ﷺ! یا تو آپ سوار ہو جائیں یا میں سواری سے اتر کرپیدل چلوں گا۔"

انھوں نے فرمایا:

''نه تم سواری ہے اتر و گے اور نه میں سوار ہوں گا- میرااس بات میں کیا نقصان ہے کہ تھوڑی ووراللہ کی راہ میں پیدل چل کراپنے قدم غبار آلود کرلوں - غازی کے نامہُ اعمال میں ہر قدم کے بدلے میں سات سونیکیاں کھی جاتی ہیں' اس کے سات سو در جے بلند کیے جاتے ہیں اور سات سو گناہ دور کیے جاتے ہیں'۔''

حضرت ابو بکر کی طرف سے حضرت عمر فار وق رضی اللہ عنہما کو مدینے میں

#### ر کھنے کی درخواست:

اسی اثنا میں خلیفہ کر سول ﷺ حضرت ابو بمر صدیق نے حضرت اسامہ رضی اللہ

الكامل ٢٢٦/٢. ع المنظه بو: تاريخ طبري ٢٢٦/٣.

عنهما ہے درخواست کی کہ: ''اگر میری بچھ مدد کرنا مناسب مجھیں تو عمر کو مدینہ منورہ میں میرے پاس رہنے دیں۔''

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ رسول ﷺ کی تجویزے موافقت کی اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عرضی اللہ عنہ کی اعانت کے لیے مدینہ منورہ میں رہ گئے گئے

## حضرت ابو بكر رضى الله عنه كى لشكر كودس تفيحتين:

پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اشکر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

کو گھُ ہر و! میں تمہیں دس باتوں کی نصیحت کر تاہوں'انھیں اچھی طرح یا درکھنا۔

- خیانت نه کرنا-
- 🗷 بدعهدی نه کرنا-
- 🔞 محمسی کو د هو کانه دینا-
- مقتولوں کامثلہ نہ کرنالینی ان کے ناک کان 'ہاتھ 'پاؤں وغیرہ اعضانہ کا شا۔
  - 😙 کھل دار در خت نہ کا ٹنا-
  - کسی بکری گائے اور اونٹ کو سوا کھنانے کے ذبح ننہ کرنا۔
- ہم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرو گے 'جنھوں نے اپنے آپ کو گرجوں میں عبادت کے لیے وقف کر رکھا ہے 'انھیں پچھ نہیں کہنا' ان کے حال پر ہی انھیں چھوڑ دینا۔
- ہم ایسے لوگوں کے پاس پہنچو گے جو تمھارے لیے بر تنوں میں مختلف کھانے
   لائیں گے 'تم انھیں کھانے لگو تو بسم اللّد پڑھ کر کھاؤ۔
- تم ایسے لوگوں سے ملو گے 'جنہوں نے سر کادر میانی حصہ منڈ وایا ہو گا 'اور سر کے حیار وں طرف بالوں کی اٹیں لڑکا کی ہوں گی 'انھیں تلوار سے مار نا (قتل کردینا)
  - 🐠 انی حفاظت اللہ کے نام ہے کرنا-

الله تعالی متهمیں نیزوں اور طاعون سے فناکرے۔

#### حضرت ابوبكركي حضرت اسامه رضي الله عنهما كونصيحت:

عام لشکر کو یہ دس تقیمتیں کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما کی طرف عنانِ توجہ مبذول فرمائی اور انھیں تقیمت کی کہ انہی امور کو مرکزِ عمل تھہر ائیں 'جن کا نبی سلطے نے تھم دیاتھا'اور فرمایا کہ آنخضرت سلطے کے ارشاد کے مطابق جنگ کا آغاز قضاعہ کی آبادیوں سے کرنا- پھر آبل کا قصد کرنا 'کسی معاملے میں نبی تھا کے احکم بجالانے میں کو تائی نہیں ہونی چا ہے ''

#### جيش اسامه رضى الله عنه كى كامياب والسي:

حفرت اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے لفکر کی کمان کرتے ہوئے شام کی سرحد میں داخل ہوئے اور نبی کریم میں ہے کے ارشاد کے مطابق قبائل قضاعہ میں اپنے گھوڑ سواروں کو پھیلا دیا۔ پھر آبل پر حملہ کیا' جس میں وہ کامیاب رہے اور مال ِ غنیمت ہاتھ آیا ہے ان کے آنے جانے کا یہ سفر چالیس روز کا تھا ہے

ہرقل کو نبی کریم ﷺ کی وفات اور اس کی سر زمین پر اسامہ رضی اللہ عنہ کے حملے کی اطلاع دونوں باتیں ایک ہی وفت کیس پہنچی تھیں ۔ یہ سن کررومیوں نے تعجب و حیرانی سے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں 'جن کاسربراہ وفات پاگیا ہے اور اس کے باوجو دیہ ہماری سرزمین پر حملہ آور ہو گئے ہیں نیے

کئے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی متہبیں شہادت نصیب فرمائے 'میدان جنگ میں جام شہادت نوش کر کے یاطاعون کی بیاری میں مبتلا ہو کر فوت ہونے ہے۔

ل تاریخ طبری ۲۲۶/۳ – ۲۲۷.

ع آبل و منطقہ ہے جو آج کل بلاد ارون کے جنوب میں واقع ہے - (حاشیہ الکری الاسلای استذمحود شاکر ١٦٠/٣). سے تاریخ طبری ۳ / ۲۲۷.

س اليناً ٣/٢٧.

۵ تاریخ خلیفه بن خیاط ص ۱۰۱.

تاریخالاسلام (عبد الحلفاء الراشدین رضی الله عنیم) حافظ ذہبی ص ۲۰.

قبائل عرب يكار التطير:

''اگرید طاقت ور نہ ہوتے تو فوج نہ سیجے۔ اتنی بڑی فوج ان کے طاقت ور ہونے کی دلیل ہے۔''

اس طرح وہ ان بہت می کارر وائیوں سے رک گئے جو وہ مسلمانوں کے خلاف کرنے کاارادہ کریکیے تھے لیے

张张张

1 3 m

## جیش اسامه رناطنهٔ کی روانگی میں دروس اور نصیحتیں

تمهيد:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کالشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھیجناا پنے اندر عبرت ونصیحت اور خیر و موعظت کا بہت بڑاسامان رکھتا ہے 'جس کاذ کر اللہ تعالیٰ کے

برت فضل و کرم سے مندر جہ ذیل عنوانات کے تحت کیا جائے گا-

ا: ﴿ حَالاتُ مِن تغيرو تبدل ہوتارہتاہے-

ب: مشکلات اہل ایمان کے لیے امور دینی کی انجام دین میں رکاوٹ نہیں بنتیں-

ج: دعوت اسلامی کاسلسله کسی ایک شخص سے وابستہ نہیں –

و: نبی کریم میلی کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے-ہ: نبی کریم میلی کی اتباع میں سبقت کرنی ضروری ہے-

و: مسلمانوں کی نصرت و تکریم کا نتاع نبی کریم ﷺ ہے وابستہ ہونا-

ز: نبی کریم میطان کے سواکوئی شخص معصوم نہیں -: بنی کریم میطان کے سواکوئی شخص معصوم نہیں -

ح: اکثریت کی رائے نص کے خلاف ہو تواہے کوئی اہمیت حاصل نہیں-

ط: سیچے مسلمانوں کے در میان اختلاف راے پیدا ہو جاتا ہے۔ ی: اینے جھگڑے اور اختلاف کتاب وسنت کے مطابق حل کرنے چاہئیں ·

ک: جوں ہی صدائے حق کان میں پڑے گرون جھکاد د-

ل: احتساب ہے کوئی مخص متلقیٰ نہیں۔

م: لبعض او قات احتساب کرتے وقت تختی سے کام لیا جائے۔

ن: دعوت کے مطابق عمل کااہتمام کرنا-

س: خدمت اسلام میں نوجو انوں کا عظیم الشان کر دار۔

ع: جہاداسلامی کی حقیقی صورت-

آئندہ صفحات میں عبرت و موعظت کی ہر بات کو ایک متقل عنوان کے تحت بیان کیا گیاہے-

米米米

# جالات میں تغیر و تبدل ہوتارہتاہے

اس واقعہ سے بیہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ حالات کی رفتار ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی 'حالات میں انقلاب و تبدیلی کاعمل جاری رہتا ہے۔جو حالات نبی کریم علی کی کوفات کے بعد اس کے بالکل الث ہو نبی کریم علی کی وفات کے بعد اس کے بالکل الث ہو گئے ۔ پہلے اسلام اور مسلمانوں کی کیفیت سے تھی کہ وہ ترتی اور عروج کی منزلیس طے کر رہے تھے اور لوگ کثرت کے ساتھ اللہ تعالی کے دین میں داخل ہو رہے تھے 'حبیا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کاذکر کیا ہے۔ ارشاد ہے:

﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَ رَايْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

کے غول کے غول اللہ کے دین میں داخل ہور ہے ہیں-'' مقدیر ہے۔

ہ ہجری میں یہ صورت حال تھی کہ مختلف علاقوں سے وفود عرب کامل اطاعت و فرو تنی کا اظہار کرتے ہوئے مسلسل اسلام کی طرف آرہے تھے اور اس سال اتنی کثرت کے ساتھ وفوونی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اس سال کانام ہی ''عام الوفود''' پڑگیا۔''

' فنخ مکہ کے وقت اسلامی لشکر کی تعداد دس ہزار پاک جاں بازوں پرشمل تھی' جب کہ اس کے صرف ایک سال بعد غزو ہ تبوک میں تمیں ہزار مجاہد شامل تھے۔اس

ل سورة النصر: آيات ١ - ٢.

علاظه مو: جوامع السيرة - از امام ابن حزم ص ٢٥٩.
 سع طائله مو: المبيرة النبويه الصحيحه ص ٢١٥٠.

کے بعد جمۃ الوداع کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کاایک بحرِ بے کراں ہے جو ٹھا تھیں مارتا نبی کریم ﷺ کے ار دگرد جارہا ہے اور دور دور تک ان کی لبیک و تکبیر اور شبعے وتخمید کی آوازوں کی گونج سنائی دی جارہی ہے <u>۔</u>

اب عرب کے لوگوں کی حالت یہ ہوگئی کہ وہ تقدیر واجلال کے جذبات کے ساتھ مدینے کی طرف دیکھنے لگے اور سرتشلیم خم کرنے کے سواکوئی راستہ ان کے سامنے نہ رہا۔ مدینہ طیبہ جزیرہ عرب کا دارالخلافہ بن گیا ، جس کو نظر انداز کر دینا اہل عرب کے لیے ممکن نہ رہا۔ ا

پھر ایک وفت آتا ہے کہ حالات یکا یک بدلتے اور کروٹ لیتے ہیں اور ایسے قالب میں ڈھل جاتے ہیں 'جس کاذ کرامام طبری نے اس روایت میں کیا ہے جو ہشام بن عروہ اپنے والد (عروہ) سے بیان کرتے ہیں –وہ کہتے ہیں کہ:

''جب حضرت ابو بکر رضی الله عنه کی بیعت خلافت کی گئی اور انصار ابتدا میں اختلاف کے بعد'خلافت صدیق رضی الله عنه پرتفق ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی الله عنه نے فرمایا:

''لشکرِ اسامه روانه کرنے کامرحله طے کیاجائے۔''

اس وقت عرب کے ہر قبیلے کے زیادہ یا کم افراد ارتداد کی راہ پر چل پڑے سے اور ان میں نفاق پیدا ہو گیا تھا 'اور یہود و نصار کی سر او نچے کر کے بغلیں بجانے گئے۔ نبی کر یم ﷺ کے دنیا سے تشریف لے جانے اور مسلمان اپنی قلت تعداد اور دسروں کی کثرت تعداد کی بنا پراس طرح ہو گئے تھے 'جیسے بارش کی سرد رات میں کری حالت ہو جاتی ہے۔

اس صورت حال کے پیش نظر لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: ''بہی تو قریباً جماعت مسلمہ ہے اور عرب کی جو حالت ہوگئی ہے'وہ آپ

ل طاحظه بو: الرحيق المختوم (انشخ صفى الرحمن مبارك يورى ص ٤٤٤). ع ايضا ص ٤٥٤.

کے سامنے ہے' انھوں نے آپ سے علیحدگی اختیار کرلی ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کی جماعت کواپنے آپ سے جداکر دینامناسب نہیں۔''

کتنا زبر وست انقلاب برپا ہوا! حالات نے کیارخ اختیار کیا!اور کتنی جلدی معاملات میں تبدیلی آئی! سجان الله! وہی پاک ذات ہے جو تمام امور کی مالک ہے 'وہ جس طرح چاہے واقعات کو بدل وے۔

﴿فَعَّالٌ لَّمَا يُرِيْدُ ﴾ ٢

"وہ جو جا ہتا ہے 'کر تاہے''

﴿لَا يُسْنَلُ عَمًّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْنَلُونَ ﴾ ٢

'' وہ جو پچھ بھی کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں' اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں'ان سے باز پرس ہوگ''

غور سیجے! ۹ ہجری میں اس کثرت کے ساتھ نبی کریم سی کے خدمت اقد س میں و فود حاضر ہوتے ہیں کہ اس سال کو "عام الوفود" کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ و فود اسلام اور آنخضرت ہیں کی صداقت کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کی اطاعت گزاری کا اقرار کرتے ہوئے اور نہایت بجز و عاجزی کے ساتھ گرد نمیں جھکائے ہوئے دربارِ نبوت میں حاضر ہوتے تھے۔ پھر حالات نے اس طرح پلٹا کھایا کہ یہ خوف پیدا ہونے لگا کہ عرب قبائل اسلام کی پناہ گاہ مدینہ منورہ میں لوٹ مار مجا ویں گے ' بلکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے زعم باطل کے مطابق اسلام اور مسلمانوں پر عارت گری کرنے اور لوٹ مارکی غرض سے پہنی ہی گئے ہیں۔

البداية والنهاية ٢٢٥/٣- ييزوكيكالكامل ٢٢٦/٢ البداية والنهاية ٣٤٤-٣٤٣٠ ،
 السيرة النبويه و اخبار الخلفاء از امام ابوحاتم البستى ص ٤٢٨ .

م سورة البروج: آيت ٦٦.

٣ مورة الانبياء: آيت ٢٣.

سے تفصیل کے لیے ملاقلہ ہو: تاریخ طبری ۳/ ۲٤۷ جوامع السیرہ ص ۲۲۰ البدایة و النهایة ۲ /۹۰۰.

اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یہ قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں نہیں رہتیں ' بلکہ ان کے معاملات میں تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہیں۔اس کا علان تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہیں۔اس کا علان خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جوان کے معاملات کو بدلتا اور ان میں تبدیلی کے آثار پیدا کر تاہے۔ارشاد ماری تعالیٰ ہے:

## ﴿ وَيَلْكَ ٱلأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ ل

''اوریه دن ہیں کہ ہمان کولو گوں میں بدلتے رہتے ہیں''

امام رازی اس کی تفییر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لوگوں میں دنیا کے دن بدلنے کے معنے یہ ہیں کہ نہ ان کی خوشیاں ہمیشہ رہتی ہیں اور نہ تکالیف-کسی دن انھیں خوشی حاصل ہو جاتی ہے اور ان کا دشمن عنی میں مبتلا ہو جاتا ہے 'اور کسی دن معالمہ اس کے برعکس ہو تا ہے - ایک شے ایک ہی حال پر نہیں رہتی اور نہ اس کے آثار کو دوام حاصل ہے ہے

یہاں''نُدَاوِ کمھَا''مضارع کا صیغہ استعال ہوا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایام اقوام کی تبدیلی اور ان کے تغیر احوال کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے اور سیہ تغیر احوال ایک منتقل حثیت رکھتاہے -

ای سلیلے میں قاضی ابوالسعود کہتے ہیں کہ: ''مضارع کا صیغہ اس پر دلالت کناں ہے کہ قومیں آگاہ رہیں کہ ان میں تجدود واستمرار کا سلسلہ ہر صورت میں جاری رہے گااوریہ ایک ایبار بانی معاملہ ہے جو قوموں کو پیش آتااور لازماان میں باتی رہتاہے۔'' <sup>ع</sup>

#### کہاجا تاہے کہ:

ل سورة آل عمران: آيت ١٤.

ع تفسير كبير ١٥/٩ - نيزوكيكت تفسير قرطبي ٢١٨/٤.

س تفسير ابي السعود ٢ / ٩ ٨ - نيزوكي علامه ألوى كاتفسير روح المعاني ٤ / ٦٨.

"ٱلْأَيَّامُ دُولٌ وَ الْحَرْبُ سِحَالٌ" فَ

''دن بدلتے رہتے ہیں اور لڑائی میں فتح وشکست کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں۔''

شاعر کہتاہے۔

فیوم لنا و یوم علینا و یوم نساء و یوم نساء و یوم نسر کوئی دن ماری و فقی کا مرده کے کر آتا ہے اور کوئی دن شکست کی خبر سناتا ہے - کسی دن ہمیں افسردہ کر دیا جاتا ہے -

مرو مومن کا فرض ہے کہ وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہواور اس پر کوئی مصیبت نازل ہو تو صبر سے کام لے 'اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللّٰہ کی نصرت' صبر ہی سے دابستہ ہے اور اللّٰہ کی رحمت سے مایوس اور ناامید ہوناشیو ہ مومن نہیں۔

﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

مسلمانوں کو بیہ حقیقت ہمیشہ بیش نظر رکھنی چاہئے کہ تکلیف جس قدر بھی بڑھ جائے ' مصیبت میں کتنی شدت بھی آ جائے۔ اور اذبیت کا سلسلہ کتنا دراز بھی ہو جائے 'لیکن سنت الہیدید ہے کہ: '

﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ مِسْرًا ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ مِسْرًا ﴿ ﴾ \* " بِ شَكَ مَسْكُل كَ ماته " بِ شَك مَسْكُل كَ ماته آماني ب - ب شك مشكل ك ماته آماني ب "

رات جس قدر بھی لمبی ہو جائے اور اس کی تاریکی جتنی بھی بڑھ جائے 'اس

ل روح المعاني ٢٨/٤.

ع تفسير قرطبي ۲۱۸/٤.

ح سورة اعراف: ٥٦.

٣ سورة الم نشرح: آيات ٥ - ٣.

کے بعد دن کی روشنی ضرور نمودار ہوتی ہے- مسلمان کا فرض ہے کہ وہ باطل کے مقابلے کے لیے ڈٹ جائے اور حق پر ثابت قدم رہے ' جبیبا کہ اس ضمن میں بارگاہ ر بانی سے نبی کریم ﷺ اور آپ کے رفقا کو تھم دیا گیا-

﴿ فَٱسْتَقِمْ كُمَّا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾

''پس چاہیے کہ جس طرح شہویں علم دیا گیا ہے' تم اور وہ سب لوگ جو توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہولیے ہیں'اپنی سیح راہ میں استوار ہو جاؤ'' اگر مومن کو آرام حاصل ہو تواللہ کاشکر بجالائے اوراگر تکلیف سے دوجار ہو توصبر ے کام لے تاکہ نبی کریم ﷺ کابیہ ارشاد اس پرمنطبق ہوجائے کہ:

[عَجَبًا لِآمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ امْرَهُ كُلَّه خَيْرٌ ۖ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِاَحَدٍ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ ۚ إِنْ اَصَابَتْهُ سَرًّاءُ شَكَّرَ ۚ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ ۚ وَ إِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ' فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ] ٢

"مومن کامعاملہ عجیب ہے اس کاسب کام خیر ہی خیر ہے اور بیہ صرف مومن ہی کے لیے ہے'اور کس کے لیے نہیں + اگر کوئی خوشی کا معاملہ در پیش ہو تو شکر بجالا تاہے اور یہ اس کے لیے خیر کا موجب ہے-اگر کوئی تکلیف پنچے تو صبر کر تا ہے' اور پیر بھی اس کے لیے خیر کا باعث

#### 米米米

لے سورۃ ہود: آیت ۱۱۲.

ع صحيح مسلم٬ كتاب الزهد والرقائق، باب المومن امره كله خير، رقم الحديث ٦٤ (٢٩٩٩)٬٤ (٢٢٩٥/٤ عن صهيب رضي الله عنه.

مطلب۲

## مشکلات اہلِ ایمان کواُ موردینیہ کی انجام دہی سے نہیں روکتی

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے نشکر اسامہ کو بھیجے کا عظم جاری
کرنے کے واقعے میں جن دروس اور نفیحتوں سے ہم بہرہ یاب ہوتے ہیں 'ان میں سے
ایک بیہ ہے کہ شدا کدو مصائب کے سلسلے کا بڑھ جانا اور مشکلات کے دامن کا بھیل جانا
اور دین حق کی تبلیغ کے لیے اہل ایمان کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کا باعث نہیں بنا۔
غور سیجے 'نی کریم عظی کا (ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں) سانحہ وفات مسلمانوں
کے لیے کس قدر الم ناک اور کس درجہ غم انگیز تھا' بالخصوص آپ کے رفیق غار
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے تو یہ غم انتہائی شدید تھا۔ اس لیے کہ وہ
مردوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب سے ۔وہ تواس وقت اپ آپ پر
قابونہ پاسکے 'جب انھوں نے آپ کے ایک ارشاد کے اشارے سے یہ محسوس کیا کہ
قابونہ پاسکے 'جب انھوں نے آپ کے ایک ارشاد کے اشارے سے یہ محسوس کیا کہ
آپ اس دنیا سے رفیق اعلیٰ کی طرف تشریف لے جانے والے ہیں'۔

ل ال كاندازه ال حديث من كياج اسكتام جوصحيح بخارى اورصحيح مسلم ميل حفرت عمروبن عاص رضى التدعند مه مروى من بهجاتو ميل آپ كي وضالت عند من مروى من بهجاتو ميل آپ كي خدمت ميل حاضر جوا و كي آپ كي نزديك سب سے زياده لا تق محبت كون ہے؟ فرمايا: "آپ كا نزديك سب سے زياده لا تق محبت كون ہے؟ فرمايا: "آپ كا باب!" صحيح بخارى 'كتاب فضائل الصحابه' باب لو كنت متخذا خليلا' حديث نمبر ٢٦٦٦٣ ١٨/٧٠ صحيح مسلم 'كتاب فضائل الصحابه' باب فضائل ابى بكر الصديق رضى لله عنه 'حديث نمبر ٨ (٢٣٨٤) ، ١٨٥٦/٤.

ع اس کا پتااس مدیث سے چلنا ہے جو صحیح بعنداری میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے-(اس کے معنے یہ ہیں) کہ "نبی تلک منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ:

"الله تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیاہے کہ وہ چاہے تو دنیا کی تعمقوں کو پہند کرلے اور

آنخضرت ﷺ ہے ان کے شدید تعلق کا اندازہ اس بات سے سیجئے کہ وہ کسی مخص کی موت پراظہار افسوس کرتے تو فرمایا کرتے:

''تم نبی ﷺ کی رحلت کو یاد کر و'اس سے تمھاری مصیبت کم ہو جائے گی اور الله تمھار ااجر بڑھادے گا۔''

سوال یہ ہے کہ اس مصیبت عظمیٰ نے ان کو دینی کام پر عمل پیرا ہونے سے روکایااہے مرکز اعتبابنانے میں کوئی کی پیدا کی؟ ہرگز نہیں!اس ذات کی قتم 'جس نے نبی کریم سیلیٹ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔! بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم سیلیٹ ک وفات کے تیسرے دن وہ مناوی کرنے والے کو حکم دیتے ہیں جو یہ اعلان کر تا ہے کہ لاکٹر اسامہ کے تمام فوجی اپنے لشکر گاہ جرف میں پہنچ جا ئیس تا کہ اضیں جہاد فی سمیل اللہ کے لیے اس طرف روانہ کر دینے کا کام سمیل کو پہنچ جائے 'جس طرف نبی کریم سیلیٹ روانہ کرنا جا ہے '

پھر مصیبت صرف یہی نہ تھی کہ اللہ رب العالمین کے خلیل 'نبیوں کے امام' رسولوں کے قائداور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے محبوب فوت ہو چکے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حالت یہ تھی - کہ ارتداد کے فتنے نے سر اٹھالیا تھا'نفاق بھوٹ پڑا تھا' یہود اور نصار کی خوشی سے احجال کر میدان میں آگئے تھے اورمسلمان خوف زدہ مردشتہ سے ہیستہ

چاہے توان نعتوں کو پیند کرلے جواللہ کے پاس ہیں-ان دونوں کے در میان پیندیدگی کا اختیار طفے کے بعد اس نے بار گاواللی کی نعتوں کو پیند کر لیا-"

نی تھا کے یہ الفاظ من کر حضرت ابو بکرروپڑے - فرمایا: " ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں" ہم نے ان کے اس قول پر تعجب کیا اور لوگوں نے کہا: آس شخص کو دیکھو - نبی تھا تھ تھی سے ہمارے ہیں کہ اللہ کے بند کر اللہ نے دنیا کی نعمتوں اور اپنی بارگاواعلیٰ کی نعمتوں میں سے کسی ایک کو پہند کرنے کا اختیار دیا - اور سید مختص کہ در ہاہے - " ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں"

حقیقت یہ ہے کہ یہ اختیار ہی مخطا کو دیا گیا تھا اور یہ بات ہم میں سے سب سے زیادہ سجھنے والے حضرت النبی ابو بحر صدیق رض الله عند تھے۔" (صحبح بحاری مناقب الانصار ' باب ' هجرة النبی صلی الله علیه و سلم و اصحابه الی المدینة ' صدیث نمبر ۳۹۰۳ ' ۲۲۷/۷).

م المادظة بوز تاریخ الحلفاء از امام سبوطی ص ۹۰.

ہو گئے تھے کہ کہیں مرتد قبیلے مدینے پر حملہ نہ کر دیں۔ یہ ساری صورت حال حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کی گئی 'لیکن وہ ان تمام مشکلات کے باوجود
سر بلندی دین کے مشن کو پوری کوشش کے ساتھ جاری رکھنے پر مصرر ہے اور اس موقع
پر انھوں نے ایک الی بات فرمائی جو تاریخ کے صفحات پر ہمیشنقش رہے گی۔ فرمایا:
''اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے۔ اگر ججھے یہ یقین
ہو کہ بہتی میں میرے سواکوئی نہیں رہے گا اور در ندے جھے پھاڑ ڈالیس
سے 'تب بھی میں اسامہ کی فوج کو ضرور روانہ کروں گائے''

حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کا یہ الفاظ کہنا کوئی تعجب خیز بات نہیں اس
لیے کہ ان کی تربیت عالم بشریت کے سب سے بڑے معلم حضرت محمہ مصطفیٰ صلوات
اللہ وسلامہ علیہ نے اس طرح کی تھی کہ وہ عمر ویسر کے تمام حالات میں دین حق کی
تقویت و تروی کا اہتمام جاری رکھیں – نبی کریم بھی نے حضرت ابو بمر صدیق اور دیگر
صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے اس بارے میں تلقین بی کو کافی نہیں سمجھا بلکہ عملی نمونہ بھی
ان کے سامنے پیش فرمایا – چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم بھی آئی امت کوار تکاب
شرک سے ہر وقت ڈراتے ہیں ،حتی کہ آخری وقت میں جب بیاری شدت اختیار کرلیتی
ہے 'اس حالت میں بھی لوگوں کو شرک سے دامن کشال رہنے کی تلقین فرماتے ہیں'
اس کا ثبوت صحیح بخاری کی اس حدیث سے ملتا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت
عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے مر وی ہے 'جس کے معنے یہ ہیں –

نی میں ایک وقت و فات کے قریب جب چیرہ مبارک اپنی عادر سے لیٹے ہوئے تھے اور جب آپ میں ایک نے چادر کی وجہ سے گرمی محسوس فرمائی تو چیرے سے کپڑا اٹھایااور فرمایا: یہود اور نصار کی پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو کہ انھوں نے اپنے انبیا کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا ہے <sup>کے</sup>

ل تاریخ طبری ۳/ ۲۲۵.

ع صحیح بخاری 'کتاب الصلوٰة 'باب' مدّیث نمبر ٤٣٥ و ٤٣٦، ٥٣٢/١.

اس طرح آپؓ نہیں (امت کو)ان اُمور سے ڈرار ہے تھے جن کے وہ (یہود و نصار کی)مرتکب ہوئے-"

پھر ہم نبی ﷺ کو دیکھتے ہیں کہ اس دنیاے فانی سے رخصت ہونے اور عالم جاودانی کو روانہ ہونے کے وقت آپ کی زبان مبارک سے وہی الفاظ سے جاتے ہیں 'جن سے دین اسلام کی تبلیخ کے اہتمام کا پورا الظہار ہو تا ہے۔ چنانچہ امام ابن ماجہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ:

''ونیوی زندگی کے آخری وقت میں جب نبی ﷺ کے سینے میں سانس کی گھڑ گھڑ اہٹ محسوس ہوتی تھی' تو آپ کی صحابہ کو بید وصیت تھی۔

((اَلصَّلَاةَ وَ مَا مَلَكَتُ اَيْمَانُكُمْ)) . لِلْ " نمازكی حفاظت كرنااور غلامول كے ساتھ اچھاسلوك كرنا"

نی صلّی الله علیہ وسلم --- فَدَاهُ آبِیْ وَ اُمِّیْ --- مسلسل اسی وصیت کا اعاوہ کرتے رہے' یہاں تک کہ آپ ک زبان مبارک میں ان الفاظ کے اداکرنے کی طاقت نہ رہی-امام ابن ماجہ حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا سے روایت نقل کرتے میں' جس کے الفاظ یہ ہیں-

((إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ تُولُقَى فِيْهِ: اَلصَّلاَةُ وَ مَا مَلَكُتْ آيْمَانُكُمْ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى مَا يَفِيْضَ بِهَا لِسَانُهُ). " نبي ﷺ اپن مرض وفات ميں يهن ارشاد فرماتے رہے كه نمازكى حفاظت كرنا --- يه الفاظ آپ اس وقت تك فرماتے رہے 'جب تك كه آپكى زبان ميں يه الفاظ بيان كرنے كى طاقت رہى - "

نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس ہی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نصرت دین کا سبق سیکھا اور وہ ہمیشہ اور ہر حال میں اسی بات پر قائم اور عامل رہے اور ہم

ع سنن ابن ماجه ' ابواب الوصايا ' باب و هل اوصیٰ رسول الله ﷺ؟ صدیث نمبر ۱۱۶/۲٬۲۷۳. ع سنن ابن ماجه ' کتاب الجنائز' باب ماجاء فی ذکر مرض رسول الله ﷺ مدین نمبر ۲۹۸/۱٬۱۲۲۰.

د کیھتے ہیں کہ دین ہی ان کی حیات طیبہ کااصل مقصد رہااور اس حالت میں وہ دنیا ہے۔ تشریف لے گئے-

اب آیئے ذراغور کریں کہ انھوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کیا وصیت فرمائی---امام طبر انی روایت درج کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللّه عنہ نے مرض و فات میں فرمایا: ''عمر کو میرے پاس لاؤ-''

حضرت عمر آئے تو فرمایا:

"عراجو میں کہتا ہوں' وہ سنواور پھراس پر عمل کرو۔ میرا خیال ہے کہ میں آج ہی مر جاؤں گا۔۔۔ اور وہ پیر کادن تھا۔۔۔اگر میں (دن میں) مر جاؤں تو تم شام کاوقت آنے ہے پہلے لو گوں کو لڑائی کے لیے متنی کے ساتھ روانہ کر دو' اور اگر میر کی موت کا وقت رات کو آئے تو تم صبح ہونے ہے پیشتر لوگوں کو متنی کے ساتھ لڑائی پر بھیج دو۔ کوئی بڑی ہے بڑی مصیبت بھی اس دینی فرض کی اوائیگی اور تمہارے پر وردگار کے حکم کی تعمیل میں تمھارے لیے رکاوٹ کا باعث نہ ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے نبی تنظی کی وفات کے بعد کیا گیا تھا۔ حالاں کہ لوگ اس وقت اگر نبی مصیبت میں مبتلا تھے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔اور اللہ کی قشم! میں اس وقت اگر نبی میں مبتلا تھے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔اور اللہ کی قشم! میں ویک میں دیر کر تا اور کم زور کی اس وقت اگر نبی میں ہو جاتے اور (اللہ تعالی) ہمیں سزا دیتے اور پھر مدینہ وکھا تا تو ہم ذکیل ہو جاتے اور (اللہ تعالی) ہمیں سزا دیتے اور پھر مدینہ آگر کے بھڑ کتے شعلوں کی زومیں آجا تا۔

اے حصرت مثنیٰ بین حارثہ شیبانی رضی القد عنہ عراق کے اسلامی لشکر کے امیر تھے -ان کا تقر راس وقت کے امیر لشکر حضرت خالد بین ولید رضی القد عنہ کورومیوں کے خلاف برموک کی جنگ میں بھیجو یہے گئے بعد کیا گیا تھا-حصرت مثنیٰ عراق سے حصرت ابو تکمر رضی اللہ عنہماکی خدمت میں وبال کے مسلمانوں اور مشرکوں کے حالات سے اضحیں مطلع کرنے کی غرض سے مدینہ منورہ گئے تھے - (تاریخ طبری ۲۸۶/۲ تا ۲۸۶ ۲ تا ۲۸۶). ع تاریخ طبری ۲۸۶ تا ۲۸۶ کا .

الله اکبر!الله کے دین کی خدمت کا کس در جه عظیم الشان جذبہ صدیق اکبر رضی الله عنہ کے رگ و پے میں موج زن تھا۔ کیوں موج زن نہ ہو تا۔ یہی تو وہ رفیع الله عنہ کے رگ و پے میں موج زن تھا۔ کیوں خلیفہ کو تلقین کی تھی کہ کوئی بردی المرتبت محض ہیں 'جضوں نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو تلقین کی تھی کہ کوئی بردی سے بردی مصیبت بھی 'تمہارے لئے خدمت دین کی راہ میں رکاوٹ نہ ہے۔ رضی الله عنہ وارضاہ۔

حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه نے حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه کے تھم کی تقلیل میں بالکل دیر نہیں لگائی۔ انہوں نے بھی تو اسی مدرسہ محمہ یہ علیہ الصلوٰة والسلام سے فیض پایا تھا کہ جہاں سے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کندن بن کر نکلے مسلام سے فیض پایا تھا کہ جہاں ہے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کندن بن کر نکلے مسلام ہے۔

جس رات حضرت ابو بمر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی اسی رات کی صبح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اولیں کام یہ کیا کہ فجر کی نماز سے قبل ہی لوگوں کو مثنیٰ بن حارثہ کی قیادت میں اہل فارس سے جہاد کرنے کی ترغیب دی۔ پھر لوگوں سے بیعت خلافت لی۔اور ساتھ ہی لوگوں کو جہاد کی غرض سے نکلنے کی ترغیب دی۔ ا

بلاشبہ نبی کریم علی کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی و فات کا سانحہ اس وقت امت اسلامیہ کے لیے بہت بڑاسانحہ تھا۔ لیکن اس سانحہ نے امور دین کی بجا آور میں حضرت عمر فار وق رضی اللہ عنہ کی راہ میں قطعاً کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی۔ حضرت ابو بکر کی و فات پر چند گھڑیاں ہی گزری تھیں کہ انھوں نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے لوگوں کو تیار کرناشروع کر دیا تھا۔

#### 米米米

### مطاب پ

### دعوت ِاسلامی کاسلسلہ سی ایک شخص کے ساتھ وابستہ نہیں

بعض حضرات وعوت اسلامی کو چند اشخاص سے وابسة کر دیتے ہیں 'اور سبحصة ہیں کہ ان کی زندگی کے ساتھ ہی وعوت اسلامی کا سلسلہ باتی ہے' جب یہ دنیا سے رخصت ہوجا ئیں گئے ' دعوت کا سلسلہ رک جائے گا- یہ نظر نظر اسلام کے سراسرمنا فی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کر یم علی کو اس لیے دین حق وے کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے تاکہ وہ تمام ادیان وغد ابب پر غالب آ جائے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ اگر ہو گئو اگذیت آرسک رکسولکم ہاکھ کئی وَدِینِ اَلْحَقِ لِیُظْھِرُمُ عَلَیٰ الدِینِ سَحُے لِلْهِ وَلَق سَحَوْدُ اللهُ کَمُن وَدِینِ اَلْحَقِ لِیُظْھِرُمُ عَلَیٰ اللهِ الله الله الله کا وار فع ہے ' جس نے اپنے رسول کو حقیقی ہدایت اور سے دین کے ساتھ جیجا' تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے 'اگر چہ مشرکوں کو یہ بات پہندنہ آئے۔''

اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے ضروری مھہرادیا ہے کہ جہاں بھی شب وروز کا سلسلہ جاری ہے اور جس سر زمین میں سورج طلوع اور غروب ہو تا ہے 'وہاں کے ہر گھر میں اسلام کی روشنی پہنچ کر رہے گی-امام احمد بن شبل رحمة اللہ علیہ حضرت تمیم واری رضی اللہ عنہ سے روایت درج کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم عظیہ کو یہ الفاظ فرماتے ہوئے شاکہ:

" یہ دین وہاں لازمی طور پر پہنچے گا' جہاں رات اور ون پہنچے چکے ہیں-اللّٰہ تعالٰی کیچے کیے کسی گھر کو نہیں چھوڑے گا' تا آں کہ اسے اپنے دین کے

ل سوره توبه: آیت ۳۳ ' سورة صف: آیت ۹.

آثار سے شناسا کر دیے۔ یہ کام وہاں کے عرف داروں کی عرف اور ذلت والوں کی فرت اور ذلت والوں کی ذلت کے ساتھ انجام پائے گا۔ وہ عرف جسے اللہ تعالی اسلام کی وجہ سے عطا فرمائے گا اور وہ ذلت جس میں کفر کے باعث مبتلا کرے گا۔ ''۔'

الله تعالی کا فیصلہ ہے کہ یہ دین ہمیشہ باقی رہے گااور مسلمانوں کی ایک جماعت تا قیامت اس کی خدمت اور اس کے حفظ ود فاع کا فریضہ ادا کرتی رہے گی-امام مسلم رحمۃ الله علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

" یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور اس کی حفاظت و بقائے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت قیامت تک قبال کرتی رہے گی۔" ا

حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کے جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کوروانہ کرنے کے واقعے میں ہم ویکھتے ہیں کہ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے قول اور عمل سے یہ بات واضح کر دی کہ دعوت اسلام کا قافلہ نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ یہاں تک کہ سید اولاد آدم' امام الا نبیااور قائد المرسلین ﷺ وفات پاگئے' لیکن یہ سلسلہ جاری رہااور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل سے اس بات کی اس وقت تصدیق کر دی 'جب نبی کر یم ﷺ کی وفات کے تیسرے دن مناوی کراوی کہ یہ لشکر شہر سے نکل کر جرف کے مقام پر اپنی چھاؤنی میں پہنچ جائے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نکل کر جرف کے مقام پر اپنی چھاؤنی میں پہنچ جائے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حق اس سے قبل بھی اپنے اس خطبے میں جو انھوں نے بیعت خلافت لینے کے بعد ارشاد فرمایا تھا' خد مت دین کے لیے اپنی تمام مساعی وقف کر دینے اور اس پر ثابت قدم رہنے کا اعلان فرمایا تھا۔ انھوں نے کہاتھا:

ل مسند امام احمد ١٠٣/٤.

ع. صحيح مسلم 'كتاب الامارة' باب قوله عَلِيُّكُ لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم' حديث نمبر ۱۷۲ (۱۹۲۲)، ۱۰۲۲/۳.

''لو گو!اللہ سے ڈرتے رہو'اپندین پر مضبوطی سے کاربند رہواور اپنے پر وردگار پر بھروسا رکھو۔یقینا اللہ کا دین قائم رہنے والا ہے'اللہ کا کلمہ ثابت و کامل ہے۔ جس شخص نے اللہ کی مدد کی وہ اس کی مدد کرے گااور اینے دین کو معزز فرمائے گا۔

الله كى قتم! ہم اس شخص كى كوئى پروا نہيں كرتے ، جو ہم پر مخلوق خدا كو چڑھا كر لائے گا- بے شك الله كى تلواريں بے نيام ہو چكى ہيں ، ہم نے انھيں ابھى تك زمين پر نہيں ركھا- جو شخص ہمارى مخالفت كرے گا، ہم اس كے خلاف اسى طرح جہاد كريں گے ، جس طرح رسول الله عليقة كى اس كے خلاف اسى طرح جہاد كريں گے ، جس طرح رسول الله عليقة كى معيت ميں كياكرتے تھے - ہم پر ظلم وزيادتى كرنے والا حقيقت ميں اپنے آپ پرظلم وزيادتى كرتا ہے ليے "

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس خطبے میں یہ حقیقت واضح کر دی
کہ نبی کر یم علی اگرچہ و فات پا چکے اور اپنے پرور دگار کے سایہ ُرحمت میں پہنٹے چکے
ہیں 'لیکن اللہ کا دین نہیں مرا' وہ زندہ اور قائم ہے' اور وہ مومن جو اس مشحکم دین
کے احکام پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیراہیں' انھوں نے اس کے د فاع اور اس کے
حبیثہ نے کو بلند رکھنے کے لیے اپنی تمام مساعی اور سارے مال و دولت کو میدان
د عوت و جہاد میں جھونک دینے کا تہیہ کر رکھاہے۔

یہ بات جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کی و فات کے بعد کہی'
ایک اور مر د مومن-حضرت آنس بن نضر رضی اللہ عنہ - نے اس و قت بیان کی تھی جب
جنگ احد کے موقع پر نبی کریم ﷺ کی خبر شہادت مشہور ہوئی تھی -انھوں نے دیکھا
کہ اس ناگہانی خبر سے متاثر ہو کر بعض صحابہ خاموش بیٹھے ہیں-یہ مرد مومن ان کی
طرف بڑھے اور ان بیٹھے ہوئے صحابہ کو مخاطب ہو کر کے کہا:

لي البداية والنهاية ٥ / ٣٤٣ باختصار.

"آپ کو یہال کس چیزنے بھارکھاہے؟"

ا نھوں نے کہا: " نی کریم ﷺ شہید کر دیے گئے ہیں۔ "

بولے:'' کھڑے ہو جاؤ'اور جس راہ حق میں نبی کریم ﷺ نے اپنی جان قربان کی تم بھی ای راہ میں اپنی جانبیں نجھاور کر د د۔''

اللہ ان سے راضی ہو 'وہان لوگول میں سے نہ تھے جو محض باتیں بناتے ہیں اور عمل سے کوئی سرو کار نہیں رکھتے -وہ آگے بڑھے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملا قات ہوئی-

فرمایا ''اے سعد بن معاذ! جنت ( کی طرف دوڑ و )'نصر کے رب کی قتم! میں احد پہاڑ کے اس طرف سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔''

حضرت انس رضی اللہ عنہ (ان کے بھینج) کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے جسم پر تکوار 'نیزے اور تیر کے ۸۰سے زیادہ زخم دیکھے -وہ شہید ہو چکے تھے اور ان کا مثلہ کر دیا گیا تھا( لیعنی مشرکوں نے ان کے ناک اور کان وغیرہ اعضا کاٹ دیے تھے )ان کی لاش کی کوئی شخص شناخت نہیں کر سکا-ان کی بہن آئیں تو انھوں نے انگلیوں کی پوریں دیکھ کرانہیں شناخت کیا۔!

### 米米米

لى صحيح بخارى 'كتاب الحهاد ' باب قول الله عزوجل (من المومنين رجال)' جزءهديث نمبر ٢٨٠٥ ، ٢١/٦.

## ا تباع نبی کریم ﷺ کی فرضیت

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کے جیش اسامہ رضی الله عنه کوروانه کرنے کے واقعہ سے ایک بنیادی سبق سے حاصل ہوتا ہے کہ تکایف اور آرام کے ہر موقع پر مسلمانوں کے لیے نبی ﷺ کی اتباع ضروری ہے 'جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھم دیا ہے۔ ﴿ وَمَا ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخَدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱنَّهُواْ ﴾ ﴿ " پنیم ملے جس چیز کا شمیں تھم دیں اے قبول کرو' اور جس چیز ہے

رو کیں'اس ہے رک جاؤ-"

اورای طرح نبی کریم ﷺ کاار شاد گرامی ہے-

((مَا اَمَوْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)) ﴿

"جس چیز کا میں شمصیں تھم دوں 'وہ سرانجام دو' اور جس سے روکوں' اس ہے دامن بچاکر رکھو-"

اس بر صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جو حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنه ہے ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے-

((قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ)). تَطِ

ل سورة الحشر: آيت ٧.

م سنن ابن ماجه المقدمه ، باب اتباع سنة رسول الله عَلَيْه - بروايت حضرت ابو بريرة رضي الله عنه، حدیث نمبر ۱٬ ۱/۰.

سم صحیح بخاری 'کتاب الاحکام ' باب کیف یبایع الامام الناس، صیث نبر۹۹/۱۳،۷۱۹۹.

"ہم نے نبی ﷺ کی بیعت کی کہ دل چاہے یانہ چاہے ہر موقع پران کا ارشاد سنیں گے اور اس کی پابندی کریں گے"

ایک اور روایت کے الفاظ میہ ہیں:

((وَ عُسْرِنَا وَ يُسْرِنَا وَ أَثْرَةٍ عَلَيْنَا)). لَـ

''اپنی شکی اور آسائش کے وقت' اور اس وقت بھی جب وہ (نبی کریم ﷺ) ہمارے مقابلے میں کسی دوسرے کو ترجیح ویں گے (غرض میہ کہ ہر حال میں ان کی اطاعت کریں گے )''

اس واقعہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے قول اور عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ نبی کریم ﷺ کے احکام واُوامر پر حالات کے نازک اور خطر ناک ہونے کے باوجود نہایت مضبوطی کے ساتھ کاربند تھے۔اس واقعے میں بہت می باتیں اس حقیقت پردلالت کرتی ہیں،جن میں چند باتیں مندر جہذیل ہیں:

(۱) حالات کے انقلاب و تغیر کے پیش نظر مسلمانوں نے جب ان سے جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کی روائل کو مو خرکرنے کا مطالبہ کیا تو انھوں نے جن الفاظ میں جواب دیاوہ تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ نقش رہیں گے - فرمایا ''اس ذات کی قتم 'جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے 'اگر جھے یہ یقین ہو کہ در ندے مجھے اٹھا کرلے جا کمیں گے 'تب بھی میں اسامہ کا لشکر ضرور روانہ کروں گا - اس پر اسی طرح کمہ بی میں اسامہ کا لشکر ضرور روانہ کروں گا - اس پر بستی میں کوئی متنفس باتی نہ رہے 'پھر بھی میں یہ لشکر روانہ کروں گا - نی جہادر و میں روانہ ہوئے کے بعد کہیں مرتد قبائل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور جہادر و میر روانہ ہوئے کے بعد کہیں مرتد قبائل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور

لے صحیح بخاری' کتاب الفتن' باب قول النبی ﷺ "سترون بعدی اموراً تنکرونها–" جزء طریث نمبر ۵/۱۳،۷۰۵

ع. تاریخ طبری ۳ /۲۲۵ نیزد کھے تاریخ فلفہ بن خیاط ص ۱۰۰–۱۰۱ الکائل ۳۲۶/۲.

اہل مدینہ پر حملہ نہ کر دیں 'ان سے مقام جرف سے مدینے واپس آ جانے کے لیے عرض کیا تو انھوں نے واپس آنے کی اجازت نہیں دی- بلکہ نبی کر یم عظیم کے فیلے کو عملی جامہ بہنانے کے لیے اس عزم صمیم کا اظہار کیا کہ ''اگر مجھے کتے اور بھیڑیے بھی اٹھا کرلے جائیں 'تب بھی میں نبی کریم عظیم کے فیلے سے سرموانح اف نہیں کروں گا۔''

... حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیہ موقف اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ...

(۳) حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے نبی کریم ﷺ کے تھم کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے اس وقت شدید اصرار کا اظہار فرمایا' جب حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ان کی خدمت میں انصار کا یہ پیغام لے کر آئے کہ اس لشکر کا امیر کسی ایسے شخص کو بنایا جائے جو حضرت اسامہ رضی الله عنه سے زیادہ عمر کا ہو۔ اس پر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر فاروق رضی الله عنها کو نہایت خفگ سے جواب دیا۔ امام طبر می یہ واقعہ حسن بن ابوالحن بصر می سے ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه نے ان سے کہا " انصار نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ان کی یہ عرض داشت پہنچادوں کہ آپ اس لشکر کی امارت کے لیے ایسے شخص کو منتخب فرمائیں جو سن وسال میں اسامہ سے کو ماہوا ہو۔"

ل سورة الاحزاب: آيت ٣٦.

ال وقت حفرت ابو بكر رضى الله عنه بيٹھے تھے - يہ الفاظ من كر كھڑ ہے ہو گئے اور حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كى داڑھى پكڑ كر فرمايا: "خطاب كے بيٹے! تيرى مال تھے گم پائے -اس (اسامةٌ) كو رمول الله ﷺ نے امير مقرر فرمايا 'اورتم مجھے كہتے ہوكہ ميں اسے امارت سے عليحدہ كر دوں - "ك

(۴) ای طرح لشکر اسامه کی روانگی کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پچھ دور تک ان کے ساتھ جانا اور خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجو دسوار اسامه رضی اللہ عنہ کے ساتھ ببیدل چلنا بھی ان کے اتباع نبی کریم ﷺ کے جذبہ پر دلالت کرتا ہے – انہوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو اسی طرح الوداع کیا جس طرح رسول کریم ﷺ نے حضرت معاذبین جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے وقت الوداع کیا تھا۔ کے

امام احمد بن حنبل ؒ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت درج کی ہے کہ جب انھیں نبی ﷺ نے یمن کی طرف روانہ فرمایا تو آپ ان کے ساتھ ہی فکے اور انھیں تھیجین فرمائیں – اس وقت حضرت معاذ سوار تھے اور آپ ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے – "

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا مقصد نبی کریم ﷺ کی انتباع کرنااور آپ کے طرزِ عمل کواپناناتھا-

شخ احمد البنانے اس حدیث پر تعلیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابوبکر نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم کی صغر سن کے باوجود ان کی عزت و تکریم کی۔ نبی کریم سال نے اوجود ان کی عزت و تکریم کی۔ نبی کریم سالتے نے اپنی و فات سے قبل انھیں اس لشکر کا سربراہ مقرر فرمادیا تھا' لیکن ان کی روانگی کا وقت آپ کی و فات کے بعد آیا۔اب ابو بکررضی اللہ عنہ پیدل ان کے ساتھ چلے اور

ا تاریخ طبری ۲۲۶/۳. ع ایشا ۲۲۹/۳۰.

الفتح الرباني - ترتيب مسند امام احمد بن حنبل ' ابواب حوادث السنة العاشره'
 باب بعث معاذ بن حبل رضى الله عنه الى اليمن' ٢١٥/٢١.

وہ سوار تھے۔ان کے اس عمل کے پیچھے نبی کریم ﷺ کی اقتدا کا جذبہ کار فرما تھا۔ آپ ﷺ معاذرضی اللہ عنہ کے ساتھ (ان کوروانہ کرتے وقت) پیدل چلے تھے لیے ۔ سی میں میں ایک میں صفر اللہ کا میں میں ایک میں صفر اللہ کا میں میں ایک میں صفر اللہ کا میں سیار

(۵) حضرت ابو بکر رضی الله عنه کا جذبهٔ اتباع نبی ﷺ ان کے نشکر اسامہ رضی الله کو الوداع کرتے وقت نصیحت کرنے سے بھی ظاہر ہو تاہے۔ انھوں نے نصیحت اس لیے فرمائی کیونکہ رسول الله ﷺ نشکر دں کو روانہ کرتے وقت انھیں نصیحت فرمائی کیونکہ سول الله ﷺ

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اتباع نبی ﷺ میں صرف جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کو رسول عنہ کو رسول عنہ کو رسول عنہ کو کا للہ انہیں نصیحت بھی وہ فرمائی جو رسول اللہ علیہ کی کشکروں کو کی گئی نصائح سے ماخوذ تھی-

(۲) نبی ﷺ کی اطاعت شعاری کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیفیت اس در ہے تک بھٹی کی اشکر اسامہ کے لیے انھوں نے وہی دعا کی جو نبی کر یم ﷺ امت کے لیے فرمایا کرتے تھے۔انھوں نے نشکر کو نفیحت کی جو نبی کریم ﷺ امت کے لیے فرمایا کرتے تھے۔انھوں انے نشکر کو نفیحت کرتے ہوئے آخر میں بید دعا ئیے کلمات کیے۔

(رافیا کُمُ اللّٰهُ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ))

سید وہ دعاہے جو نبی ﷺ نے امت کے لیے فرمائی ---- امام احمد بن طنبل '' ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو بر دہ بن قیس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

﴿ (اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِيْ فِيْ سَبِيْلِكَ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُوْنِ)). لَكُ ''اے میرے اللہ! میری امت کی موت آپ کی راہ میں نیزوں اور طاعون

ل بلوغ الامانى ٢١ /٢١٥.

ع مسند احمد ٤٣٧/٣؛ وقال عنه الحافظ الهيثمي: "رواه احمد والطبراني في لل مسند احمد ثقات". (مجمع الزوائد ٢/٢).

سے ہو (مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی انھیں شہادت کا عظیم شرف نصیب فرمائے-والداعم)"

(2) حفزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف یہی نہیں کیا کہ نبی کریم ﷺ کے قول وعمل کی خود اقتدا کرنے کو کافی سمجھا بلکہ امیر لشکر حفزت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھی نبی ﷺ کے فرمان پرعمل کرنے کا حکم دیااور اس میں کسی قتم کی کمی کرنے سے منع فرمایا-ارشاد فرمایا:

((اِصْنَعْ مَا اَمَرَكَ بِهِ نَبِي ﷺ اِبْدَاْ بِيِلاَدِ قَضَاعَةَ ثُمَّ اِيْتِ آبِلَ وَلَا تَقْصُرَتَ شَيْئًا مِنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ)) . أَ

''اس طرح کرو'جس طرح شمصی نبی ﷺ نے عظم دیا۔ جہاد کا آغاز قضاعہ کی آبادی سے کرو' پھر آبل کی طرف آؤ۔اس بیس کسی قتم کی کو تاہی نہ کرو۔''

ایک روابیت میں بتایا گیاہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے فر مایا:

''اسامہ 'ای طرف جاؤجس طرف تسمیں جانے کا علم دیا گیا تھا۔ پھر فلسطین کی جانب سے جہاد کا آغاز کرو' جیسا کہ تمہیں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے' اور اہل موند پر حملہ کرو۔ جو بچھ تم نے چھوڑا ہے' اللہ تعالیٰ اس سے تسمیں کفایت کرے گا۔'' کے

امام ابن اثیر کی روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو نفیحت کی کہ "نبی کریم مظافے نے ان کو جو تھکم دیاہے' اس پر عمل کریں۔'' "

#### 安安米

ل تاریخ طبری ۳ /۲۲۲.

ع. تاريخ الاسلام 'للحافظ ذهبي (عهد الحلفاء الراشدين رضي الله عنهم) ١٩ -- ٢٠.

ح الكامل ٢/ ٢٣٧.

### مطلب۵

## ا تباع نبی کریم ﷺ میں جلدی کرنے کی فرضیت

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے جیش اسامہ رضی اللہ عنہ روانہ کرنے کے واقعہ سے ہمیں جو سبق حاصل ہوئے' ان میں ایک یہ ہے کہ نبی کریم اللہ کی اتباع میں جلدی کرنا لازم ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم بیلیہ کی وفات سے دوسرے ون بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کرنے کا حکم جاری کر دیا کہ لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ شہر سے نکل کرا پی لشکرگاہ جرف میں پہنچ جائے۔ اس کا مطلب محض یہ تھا کہ نبی کریم بیلیہ نے اسامہ کا جو لشکر روانہ کرنے کا حکم دیا تھا'اس پر جلدی سے عمل کیا جائے۔ پھر جب ان سے لشکر کوروکئے کے لیے عمل کیا جائے۔ پھر جب ان سے لشکر کوروکئے کے لیے عمل کیا جائے۔ پھر جب ان سے لشکر کوروکئے کے لیے عمل کیا اور فرمایا:

(مَا كُنْتُ لَاَسْتَفْتَحُ بِشَيْءِ أَوْلَى مِنْ أَنْفَاذِ أَمْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ)) ﴿
"مِن رسول الله عَلَيْ كَ الرشاد كى تعيل كے علاوہ كسى بهى اور كام سے
(اینے امور خلافت )كا آغاز كرنامناسب نہيں سجھتا۔"

ا یک د وسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللّٰہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اللّٰہ تعالیٰ کی تعریف و ثنابیان کی اور پھر فرمایا:

''اگر میں اپنے معاملات خلافت کی ابتدائی ﷺ کے جاری کردہ تھم کے علاوہ کسی اور معاملے سے کروں تو میں سے پہند کروں گا کہ مجھے پر ندے اچکے لیں ﷺ اچکے لیں ﷺ

ل تاریخ خلیفه بن خیاط ص ۱۰۰. ۲ طبقات ابن سعد ۲۷/۶.

جو شخص نبی کریم ﷺ کی امت میں شامل ہونے کا دعویٰ کر تاہے 'اس کا فرض ہے کہ اس طرح آپ کے احکام کی تنفیذ کے لیے ہر ممکن عجلت سے کام لے۔ آنخضرت ﷺ کے سچے اور حقیق تا بع داروں کی سیر تیں ایسے شواہد سے بھری پڑی ہیں۔انہی شواہد میں سے چندا کی درج ذیل ہیں۔

- (۱) حضرات انصار کا حالت رکوع ہی میں چېروں کو کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دینا۔
- (۲) آنخضرت ﷺ کے حکم کی فوری تقمیل میں حضرات صحابہ کا سفر میں ایک دوسرے کے قریب پڑاؤڑالنا-
- (۳) حضرات صحابہ کا ارشادِ نبوی ﷺ کی تعمیل میں ہانڈیوں کو ابلتے ہوئے گھریلو گدھوں کے گوشت سمیت انڈیل دینا-
- (۴) حضرات صحابہ کاشر اب کے اسلانِ حرمت پراس کو مدینہ طبیبہ کی گلیوں میں بہا دینالے
- ۵) حضرات صحابہ کا حالت نماز میں آنخضرت ﷺ کو جوتے اتارتے دیکھ کر فوراً اپنے جوتے اتار دینا۔
- (۱) ایک مسلمان عورت کا آنخضرت عظی سے زکوٰۃ ادانہ کرنے پر وعید س کر سونے کے دو کنگن فورا اتار کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دینا-
- (2) گلی میں چلتی ہو ئی عور توں کے کپڑوں کا آنخضرت ﷺ کے حکم کی تعمیل میں دیواروں سے رگڑ کھانا۔<del>'</del>'

### 张米米

مطلب 1

### مسلمانوں کی نصرت و تکریم کا تباع نبی کریم ﷺ سے وابستہ ہونا

اس واقعہ سے ہمارے لیے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جو شخص نبی کریم ﷺ کی اطاعت کو زندگی کا نصب العین تظہر الے ادر سنت نبویؓ کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی ہے وابستہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی مد د کر تااور اسے عزت و شرف سے نواز تا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم ﷺ کے تھم وارشاد کے مطابق لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کا قطعی فیصلہ کر لیا' واقعات و حالات کی تبدیلی ' صحابہ کے رو کنے اور ان سے اختلاف رائے کے باوصف 'وہ رسول اللہ عَلِينَ کے فیصلے کو عملی شکل دینے پر مصر رہے 'اور حضرات صحابہ نے ان کے اس موقف کو قبول کر کے اس کے لیے اپنی تمام مساعی دقف کر دیں تو الله تعالی نے ان کی مدد فرمائی 'انھیں مال غنیمت ہے نوازا 'لوگوں کے دلوں میں ان کارعب ڈال دیا اور انھیں دشمنان اسلام کی فریب کاربوں اور شرارتوں سے محفوظ رکھا۔۔۔۔امام ابن جریر طبری نے روایت بیان کی ہے کہ :اسامہ رضی اللہ عنہ وہاں سے طے تو قضاعہ کے قبیلوں تک بہنچ گئے 'جہاں پہنچنے کاان کو نبی میلانے نے حکم دیا تھااور آبل پر حملہ آور ہوئے۔ آمدور فت کی مدت کے علاوہ وہ چالیس روز میں فارغ ہو گئے اور سلامتی کے ساتھ واپس آگئے اور مال غنیمت بھی لائے <del>۔</del>

ل تاريخ طبي ٢ /٢٢٧ نيزد كمص تاريخ الاسلام (عبد الطفاء الراشدين رض النَّعْبم) حافظ ذبي ص ٢٠.

سے کہ اگریہ لوگ طاقت ورنہ ہوتے توان (مدینہ طیبہ کے مسلمانوں) کے پاس سے نہ نکلتے لیکن اب ہم ان کی راہ میں کوئی ر کاوٹ پیدا نہیں کرتے 'انھیں جانے دیں' یہاں تک کہ یہ رومیوں سے لڑی - چنانچہ یہ گئے 'رومیوں سے لڑے 'انھیں قتل کیااور شکست دی اور سلامتی کے ساتھ واپس آئے -اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قبائل اسلام پر ثابت قدم رہے ۔ل

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:'' لشکر اسامہ کی اہل روم پراس در جہ ہیبت طاری ہوئی کہ شاہِ روم ہر قل کو جب ایک ہی وقت میں نبی ﷺ کی وفات اور اس کی سر زمین پر اسامہ رضی اللہ عنہ کے حملے کی خبر پنچی تو رومی حیرت زدہ ہو کر یکار اٹھے کہ:

'' بیر کس قتم کے لوگ ہیں'ان کا سر براہ (پیغیبر) و فات پا جا تا ہے اور بیہ ہمارے ملک پر حملہ کررہے ہیں۔'' ک

امام ابن سعد کہتے ہیں کہ: ''کوئی ایبالشکر نہیں دیکھا گیاجو اس لشکر کی طرح ہر قتم کے نقصان سے محفوظ رہا ہوں-'' <sup>سی</sup>

اس جیش کی اہمیت کے بارے میں بعض غیر مسلموں نے بھی اظہارِ خیال کیا ہے' چنانچہ ٹی-ڈبلیو آرنلڈ (مستشرق) تحریر کرتاہے-

"جس لشکر کورسول اللہ ﷺ نے شام کی مہم کے لیے مقرر فرمایا تھا' آپ علی رحلت کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے حدود شام کی طرف روانہ کر دیا۔ بلاد عرب کی مضطرب اور مخدوش حالت کے پیش نظر بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تھا مگر خلیفہ کرسول ﷺ نے ان کو بیہ کہہ کر خاموش کردیا:

ل تاريخ المخلفاء(امام سيوطى)ص ٤٧- تيز ملاحظه بو: الكامل ٢٧/٢ ع سيراعلام النبلاء ٢/٣ . ٥- نيزوكيك: تاريخ الاسلام (عبدالطفاءاراشدين ضى الله تنهم)عافة وبمى ٣٠. ع طبقات ابن سعد ٤/ ٦٨.

''میں اس فیصلے کو بدل دوں جو رسول اللہ ﷺ نے صادر فرمایا! (یہ میرے لئے ناممکن ہے) اگر در ندے مجھے اٹھا کر لے جائیں' جب بھی میں نبی ﷺ کے حکم کے مطابق اسامہ کالشکر ضرور روانہ کروں گا۔

اس کے بعدوہ کہتے ہیں:

" یہ فوجی مہم اس سلسلہ محاربات کی پہلی کڑی تھی جس میں عربوں نے شام 'ایران اور شال افریقہ کو فتح کیا۔ایران کی قدیم سلطنت کو تہ و بالا کر دیاور رومیوں سے ان کی سلطنت کے بہترین صوبے چھین لیے۔ یہ لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ روانہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو جو و قار ' گشر اسامہ رضی اللہ عنہ روانہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو جو و قار ' پیزت و نصرت اور مال غنیمت ملااس میں تعجب کی کوئی بات نہیں 'کیونکہ سنت الہیہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی اور ان کے رسول کریم علیہ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالی ان پراپی عنایات اور نواز شات فرما تا ہے۔اللہ رب العزت نے خود فرمایا:

﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﷺ ﴾ تَ "الله اور اس كے رسول كى اطاعت كو اپنا شعار بناؤ تاكه رحمت واللى كے مستق ہو جاؤ-"

د و سری جگه ارشاد فرمایا:

وَ وَالْقِيمُواَ ٱلصَّلُوٰةَ وَمَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَلَطِيعُواْ ٱلرَّصُولَ لَعَلَّحُ مُّ مُرْحَمُونَ ﴿ ﴾ \* ا "نماز قائم كرو 'زكوةاداكرو 'اوراللہ كے رسول كے ارشادات مانو تاكہ تم رحت خداد ندى كے مزادار ہو جاؤ- "

لے الماظه ہو: دعوت اسلام ص ٥٠.

ع مرجع سابق ص ٥٠.

ع سورة آل عمران: آيت ١٣٢.

سم سورة نور: آيت ٥٦.

اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے یہ بات بھی واضح فرمادی کہ جس نے نبی کریم عظیلتے کے احکام کی نافرمانی کی اور آپ کے فرامین سے روگردال ہوا'اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے غضب وعذاب کے سپر دکر دیا-ارشاد باری تعالی ہے:
﴿ فَلْيَحْدُدِ اللّذِينَ يُعْالِفُونَ عَنَّ أَمْرِونَ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِيْسَنَهُمْ فَالْسَامُ مَنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰ

بر سیست کی مخالفت کرنے والوں کوڈر ناچاہیے' کہیں ایسانہ ہو کہ ان پر دوئی آفت آپڑے یاوہ عذاب در دناک سے دو چار ہو جا کمیں۔'' اسی طرح ناطق وحی نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی سنت سے مٹنے والا

ہلاکت کے گڑھے میں جاگرا- آپ کے الفاظ ملاحظہ ہوں-ہلاکت کے گڑھے میں جاگرا- آپ کے الفاظ ملاحظہ ہوں-

((لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مَثَلِ الْبَيْضَاءِ ' لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا' لَايَزِيْغُ بَعْدِي عَنْهَا اِلَّا هَالِكَ)) . <sup>4</sup>

"میں نے تم کوالیی روشنی میں چھوڑاہے'جس کی رات'اس کے دن کے مانند ہے۔ میرے بعد جو شخص بھی اس سے ٹیڑھی سمت اختیار کرے گا'وہ ہلاک ہو جائے گا۔"

اسی طرح نبی کریم میلی نے واضح فرمادیا کہ: ''جس نے میرے علم کی مخالفت کی۔ ''جس نے میرے علم کی مخالفت کی۔ اس پر ذات ورسوائی مسلط کر دی گئی۔'' چنانچہ امام احمد بن عنبل رحمۃ اللّٰد علیہ نے حضرت عبداللّٰہ بن عمر رضی اللّٰہ عنبما ہے ایک روایت نقل کی ہے' جس کے الفاظ میہ میں۔ نبی کریم علی فرماتے ہیں:

﴿ رَجُعِلَ اللَّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ اَمْرِى ۖ وَ مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ

ل سورة نور: آيت ٦٣

فَهُوَمِنْهُمْ)). لَ

"جس نے میرے علم کی نافر مانی کی 'وہ ذلت در سوائی کی گرفت میں آگیا'اور
جس شخص نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی 'وہ انہی میں سے گردانا گیا۔"
خلاصہ کلام یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لشکر اسامہ کی روائی سے ہمیں ایک سبق بیہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے امت محمدیہ (علیہ الصلاة والسلام) کی عزت و نصرت کا سر رشتہ حضور عظیہ کی اطاعت سے جوڑ دیا ہے۔ جس نے آپ کی نافر مانی کی آپ کی اطاعت کی وہ نصرت و قوت کا حق دار تھیرا'اور جس نے آپ کی نافر مانی کی راہ کو اپنایا وہ ذلت و خواری سے دوچار ہوا۔ اس وقت مشرق و مغرب میں امت اسلامیہ جس ذلت و عجاری مبتوث ہوئے تھے'اس سے امت نے اعراض کیا تواللہ علی مدد کا سلسلہ ختم ہوگیا۔ فارسی کے شاعر نے کتنی عمدہ بات کہی ہے۔

تا شعار مصطفیٰ از دست رفت
تا شعار مصطفیٰ از دست رفت

یعنی امت جب نبی کریم عظیم کی متعین کی ہوئی راہ سے انحراف کرلے تو سمجھ لیجیے کہ اس نے اپنے اسرار زندگی کو گم کر دیا-

دعاہے اللہ تعالیٰ امتِ اسلامیہ کو نبی کریم ﷺ کی اتباع سے سر فراز فرماے اور اسے دورِ سابق کی عرنت و مجد کی نعمت عظمٰی سے نوازے -

اے ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والے پر ور د گار! ہم عاجز وماندہ بندوں کی دعا قبول فرما!

### \*\*

ل مسند امام احمد جزء حدیث نمبر ۱۱۰° ۱۲۲/۰- شخ احمد شاکرنے اس حدیث کی اسناد کو صحیح قرار دیاہے – (ملاحظہ ہو: حاشیہ الدسند ۲۲/۷).

مطلب ے

## نبی کریم ﷺ کے سواکوئی معصوم نہیں

اس واقعہ سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم ساتھ کے سوا کوئی گفتی معصوم نہیں۔ آپ کے سوا ہر شخص غلطی بھی کر سکتا ہے اور راہ صواب پر بھی قدم زن ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لشکر اسلہ وضی اللہ عنہ کورو کنے کا مطالبہ کر کے غلطمی کی تقی اور حضرت اسمامہ رضی اللہ عنہ کے شکر کو مدینے کی طرف واپس لے جانے عنہ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لشکر کو مدینے کی طرف واپس لے جانے کی درخواست کرنا بھی در ست نہ تھا۔ اس طرح حضرات انصار کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بجائے رضی اللہ عنہ کی بجائے کے میں وسال کے شخص کو امیر لشکر مقرر کیا جائے۔

اوراس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے 'اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ کے سوا کوئی شخص نہ وحی کی زبان سے بولتا ہے اور نہ اس کے عمل وحرکت کے لیے اس پر وحی نازل ہوتی ہے - جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ وحی کا تعلق صرف نبی کریم ﷺ کی ذات واقدس سے ہے -

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَةِ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَمَنْ يُوحَىٰ ﴾ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَةِ فَي إِلَا هُو اللهِ عَناكُ مِنه ﴾ ﴿ وَمِا تَنظَى اللهِ عَناكُ عَمَ وَمَا لَيْ اللهِ عَناكُم مَا اللهِ عَناكُم وَمَا اللهِ عَناكُم وَمَا لَيْ اللهِ عَناكُم مِنْ اللهُ عَناكُم وَمَا اللهِ عَناكُم وَمَا اللهِ عَناكُم وَمَالَمُ عَنْ اللهُ عَناكُم وَمَا اللهُ عَناكُم وَمَا اللهِ عَناكُم مَنْ اللهُ عَناكُم وَمَالُهُ عَنْ اللهُ عَناكُم وَمَالُهُ عَنْ اللّهُ عَناكُم وَمَالُهُ عَنْ اللّهُ عَناكُم وَمَالُهُ عَنْ اللّهُ عَناكُم وَمَالُهُ عَنْ اللّهُ عَناكُم وَمَا لَيْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَناكُم وَمَا لَيْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَا عَنْ اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلْمُ

ل سورة النحم: آيات ٣ - ٤.

٧٠

﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن دَسُولِ إِلَّا لِيُطَّاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ ﴿ وَمَا آرُسَلْنَا مِن دَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ ﴿ " " " " م نے جس کس کو بھی منصب رسالت دے کر دنیا میں بھیجا اس کے بھیجا کے جیجا کہ اللّٰہ کے تھم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ "

د وسری جگه فرمایا:

﴿ وَمَا عَائِنَكُمُ الرَّسُولُ فَخَدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَانْنَهُواْ ﴾ فَ الرَّسُولُ فَخَدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَانْنَهُواْ ﴾ فالمرد "اور يغير جس چيز سے دو کين اس سے رک جاؤ-"

اگر غیر نبی کی اس کے ہر قول و فعل میں غیر مقید اطاعت کی جاتی تو عالم بشریت شدید تکلیف و مشقت سے دوجار ہو جاتا- اس بارے میں قرآن کریم کے الفاظ ملاحظہ ہوں-

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْنِ لَعَنَّمْ ﴾ "

"اور خوب یاد رکھو کہ اللہ کے رسول (ﷺ) تم میں موجود ہیں - اگر بہت سے معاملات میں وہ تمھاری رائے پر عمل کرنے لگیں تو تم مشقت میں ہتلا ہو حاؤ۔"

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولی الامرکی ان باتوں پر عمل کرنے کا تھم دیا ہے جو معصیت سے پاک اور نیکی پر مبنی ہوں-ارشادہے

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَا الطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِ الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعْهُمْ فِي هَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُشُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِ الْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ﴾ عَ

ل سورة النساء: آيت ٦٤.

٢ سورة الحشر: آيت ٧.

مع سورة الحجرات: آيت ٧. مح سورة النساء: آيت ٥٩. "اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کر واور اللہ کے رسول کی اطاعت کر واور اللہ کے رسول کی اطاعت کر واور ان لوگوں کی اطاعت کر واور ان لوگوں کی اطاعت کر وجو تم میں حکم اور اختیار رکھتے ہوں۔ پھر آگر کسی معاطع میں باہم جھڑ پڑو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں لے جاؤ' اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اس میں تحصارے لیے بہتری ہے اور اس میں انجام کارکی خوبی ہے۔"

اس بات کی وضاحت نبی کریم ﷺ نے بھی متعدد احادیث میں فرمائی ہے'ان میں ایک حدیث وہ ہے جس کواہام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا

((اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ ۚ مَا لَم يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ۚ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً)). ۖ

"سمع واطاعت مسلمان کے لیے ضروری ہے' ہر اس بات میں جسے وہ (ذاقی طور پر) پیند کرے یاناپند کرے' جب تک کہ اسے معصیت کے ارتکاب کا حکم نہ دیا جائے۔ جب معصیت کے ارتکاب کا حکم دیا جائے تو سمع واطاعت کا معاملہ ختم۔"

ل صحيح بخاري٬ كتاب الاحكام٬ باب السمع والطاعة للامام مالم تكن معصية٬ رقم الحديث ٢١/١٣،٧١/٤٤.

((إنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ عَلَيْهُ فِرَارًا مِنَ النَّارِ اَفْنَدْ حُلُهَا ؟)) فَبَيْنَمَاهُمْ كَذَلِكَ اِذْ خمدتِ النَّارُ وَ سَكُنَ غَضَبُهُ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ الْفَاكُ : ((لَوْ دَحَمُ وَ النَّارُ وَ سَكُنَ غَضَبُهُ الطَّاعَةُ بِالْمَعْرُوْفِ)). أَلَّ دَحَلُوهَا مَا خَرَ جُوا مِنْهَا اَبَدًا الطَّاعَةُ بِالْمَعْرُوفِ)). أَلَّ سُول الله عَلَيْ فَي الله عَلَيْ فَي الله عَلَيْ السَارِي "رسول الله عَلَيْ فَي الله فَي الله عَلَيْ الله السَّار ارسال فرمايا وراس برايك انساري صحابي كوامير مقرر كيا ورحم وياكه وه الله يات الله على الله عن الله عن الله على الله عن الله عن الله على الله على الله عن الله على الله عن الله عنها والله كها والله كي الله عنها والله كها والله كها والله كي الله الله كها والله كها

ہ بدرق. امیر کہنے لگا ''میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم لکڑیاں اُٹھٹی کرواور آگ جلاؤ' پھراس میں داخل ہو جاؤ۔''

انھوں نے لکڑیاں اکھی کیں اور آگ جلائی۔ پھر اس میں داخل ہونے لگے تو کھڑے ہو کا یک جو نے لگے تو کھڑے ہو کرایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے بعض نے کہا کہ: "آگ سے بھا گئے کے لیے تو ہم نے نبی ﷺ کی پیروی کی ہے۔ کیا اب پھراس میں داخل ہو جائیں؟"

اس اثنامیں آگ بچھ گئیاوراد ھرامیر کاغصہ بھی فروہو گیا-

والیس آنے کے بعدیہ واقعہ نبی ﷺ کی خدمت میں بیان کیا گیا تو آپ عیاقت نے فرمایا کہ: ''اگریہ لوگ آگ میں واخل ہو جاتے تو مجھی اس سے

. نکل نہ پاتے -امیر کی اطاعت صرف نیک بات میں ہوتی ہے-"

اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی معصوم ہو تا تواس اعزاز کے سب نے زیادہ مستحق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جو انبیا اور رسولوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں - لیکن بیعت عامہ کے بعد انھوں نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا'اس میں اپنی معصومیت کی نفی فرمادی - حضرات ائمہ ابن حبان 'ابن اثیر

ل صحيح بخاري كتاب الاحكام باب السمع والطاعة للامام مالم تكن معصية و رقم الحديث. ٧١٤٥ ، ٢٢/١٣ . .

اورابن کیر کے بیان کے مطابق انھوں نے اس خطبے میں بایں الفاظ اعلان کیا۔

((اَیُّهَا النَّاسُ! فَانِیْ قَدْ وُلَیْتُ عَلَیْکُمْ وَ لَسْتُ بِبَحْیْرِ کُمْ، فَانِ اَحْسَنْتُ فَاعِیْنُونِیْ وَ اِنْ اَسَاتُ فَقَوِّمُونِیْ .... اَطِیْعُونِیْ مَا اَطَعْتُ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ فَلَا طَاعَةَ لِیْ عَلَیْکُمْ)). اللَّهَ وَ رَسُولُهُ فَلَا طَاعَةَ لِیْ عَلَیْکُمْ)) اللَّهَ وَ رَسُولُهُ فَلَا طَاعَةَ لِیْ عَلَیْکُمْ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ فَلَا طَاعَةَ لِیْ عَلَیْکُمْ )) کو الله و رسول کی الله اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرواور جب الله اور اس کے رسول کی نافر مانی کرنے لگوں تو تم میری اطاعت کرواور جب الله اور اس کے رسول کی نافر مانی کرنے لگوں تو تم میری اطاعت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔"

#### 米米米

ل وكيس السيرة النبويه واخبار الحلفاء الامام ابن حبان البستى ص ٤٢٢ - ٤٢٤ - الكامل ٢٠١/ ٢٠٥٠ -- مصنف عبدالرزاق ألكامل ٢٠١/ ٢٠٥٠ -- مصنف عبدالرزاق أكتاب الجامع ' باب لا طاعة في معصية روايت نمبر٢٠٧٠ / ٢٣٦/١ - صفة الصفوه ٢٣٦/١١.

مرطلب ۸

### خلاف ِنص اکثریت کی رائے کوئی حثیت نہیں رکھتی

بہت ہے لوگ کتاب و سنت کے مخالف اپنی رائے کو در ست ثابت کرنے کے لیے بیہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کیا کثریت ان کی رائے کی تائید کرتی ہے۔اس قصے ہے ہمیں جو سبق حاصل ہوتے ہیں ان میں سے ایک سبق سے کہ حق وہ ہے جو نبی کریم میلانے نے فرمایا خواہ لو گوں کی اکثریت کی رائے اس کے موافق ہویا مخالف-حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جباشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روا نگی کا حکم جاری فرمایا تورسول اللہ ﷺ کی و فات کے بعد حالات میں جو تبدیلی اور تغیر رونما ہو گیا تھا'اس کی بنا پر عام صحابہ رضوان اللہ علیہم کی دائے میرتھی کہ لشکر نہ بھیجا جائے-چنانچہ امام خلیفہ بن خیاط نے ابن اسحاق کی روایت ہے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں ہے جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے متعلق فرمایا تو ، انھوں نے کہاکہ: "قباکل عرب آپ سے باغی ہو کیے ہیں اور آپ مسلمانوں کی جماعت کواپنے سے علیحدہ کرنے کے باعث ان کا مقابلہ نہیں کریائیں گے -''ل امام ابن جرير طبري اور امام ابن حبان بستى نے اپني اپني كتابول ميں روايت كيا: ((فَقَالَ لَهُ النَّاسُ)) \* "ان (ابو بكر رضى الله عنه) سے لوگوں نے كہا" امام ابن اثیرنے اپنی کتاب میں بایں الفاظ ذکر کیا:

اریخ خلیفه بن خیاط ص ۱۰۰ .

ع. الماظه بو: تاريخ طبري ٣ /٢٥٠ ألسيرة النبويه و الحبار الخلفاء ص ٤٢٧.

((فَقَالَ النَّاسُ لأَبِيْ بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ)). لِ

''لوگول نے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے کہا'' حافظ ذہمی اپنی تصنیف میں رقم طراز ہیں :

((فَكَلَّمَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ)). المُ

"مہاجرین اور انصار کے لوگوں کے ان (ابو بکر رضی اللہ عنہ) سے (اس بارے میں) بات کی-"

یاد رہے ان لوگوں کی حیثیت معاشرے کے عام لوگوں کی نہ تھی' بلکہ یہ نبی کریم علی کے بعد روے زمین پر موجود کریم علی کے صحابی سے 'جن کا مرتبہ انبیا علیہم السلام کے بعد روے زمین پر موجود تمام انسانوں میں سب سے بہتر اور بلند تھا۔ لیکن حضر کت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی بات نہیں مانی اور یہ واضح کر دیا کہ نبی کریم علیہ کے حکم کے مقابلے میں ان سب کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور آنخضر ت علیہ کا ارشاد گرامی ان سب کی رائے سے بلند و بالا اور اعلیٰ وافضل ہے۔ انہوں نے فرمایا:

"میرااس لشکر کوروکناجس کے بھیجے کانبی کریم علی نے تھم دیا تھا بہت بڑی دلیری کی بات ہے۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اسامہ کے لشکر کورو کئے کی بہ نسبت جے نبی علی نے روانہ کرنے کا تھم دیا ہے 'جھے یہ پہند ہے کہ تمام قبائل عرب کیجا ہو کر حملہ کر دیں۔ اے اسامہ! اس طرف چل پڑو جس طرف روانہ ہونے کا شمصیں بارگاو رسالت سے تھم دیا گیا تھا۔ پھر آنخضرت علی کے فرمان کے مطابق فلسطین رسالت سے تھم دیا گیا تھا۔ پھر آنخضرت علی کے فرمان کے مطابق فلسطین کی جانب سے جہاد کا آغاز کرواور اہل مونہ پر حملہ کرو'جن کو تو جھوڑ کر جا رہا ہے' اللہ تعالی ان کے لیے کافی ہوگا۔ "

الكامل ٢٢٦/٢ .

تاريخ الاسلام (عبد الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم) ص ٢٠.

س اليناص ٢٠ - ٢١.

پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو انصار کا یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اس لشکر کا امیر کسی ایسے مخص کو بنایا جائے جو اسامہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ عمر کا ہو تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس تجویز کو مسترد کر کے اپنے اس فیصلے کو جو نبی کر بم سیلی کے ارشاد کی روشنی میں کیا گیا تھا' پختہ تر کر دیا۔ پنانچہ امام طبری حسن بن ابوالحن بھری سے روایت درج کرتے ہیں کہ:انصار نے چنا نچہ امام طبری حسن بن ابوالحن بھری سے کہا کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لشکر جیجے حضرت عمر بوں تو ہماری طرف سے انصیں یہ پیغام پہنچاہے اور ان سے عرض سیجے کہ ہماری اس مہم کی امار ت کی ذمہ داری کسی ایسے شخص کے سپر د فرما ہے جو سن و سال میں اسامہ رضی اللہ عنہ سے بڑھا ہو ابو ۔ ا

امام ابن اثیر بیان کرتے ہیں کہ: انصار کے جو مجاہدین اسامہ کے زیر کمان جا رہے تھے'انھوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آپ ہماری طرف سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بید درخواست پیش کیجیے ----ئے اس تجویز کے متعلق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ردعمل کو امام طبری نے بایں الفاظ روایت کیا ہے:

((فَوتَبَ أَبُوبِكُر رضي الله عنه- وكان حالساً- فأخذ بليحة عمر رضي الله عنه، فقال له: ((تكلتك أمك و عدمتك يا ابن الخطاب! استعمله رسول الله عليه و تأمرني أنْ أنزعه)). على

ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے تبحویز س کر اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی داڑھی پکڑ کر فرمایا:

''اے ابن خطاب! تیری مال تخصے گم پائے - جس شخص کو نبی ﷺ نے امیر فوج بنایا کمیاتم مجھے تھم دیتے ہو کہ میں اس منصب سے اسے علیحدہ کر دوں؟''

لے تاریخ طبری۲۲۲/۳. عے الکامل ۲ /۲۲۲. عے تاریخ طبری ۲۲۲/۳.

اس ذات کی قتم! جس نے حضرت محمر مصطفیٰ ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا: اگر نص کے مقابلے میں اکثریت کی راے لا ئق اہمیت ہوتی توان ابرار و صالحین کی راہے ہوتی جن کے متعلق نبی ﷺ کا فرمان ہے۔

((لَوْ اَنَّ الْاَبْصَارَ سَلَكُوا وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلِكُتُ فِيْ وَادِيْ الاَنْصَارِ ' وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ اِمْرَءاً مِنَ الاَنْصَارِ )) لِ

''اگرانصار کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا' اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار ہے ہو تا۔''

پھر انصار ہی وہ لوگ ہیں 'جن کے بارے میں نبی ﷺ کارشاد گرامی ہے:

((اَلاَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ اِلَّا مُؤْمِنْ وَلَا يُبْغِضُهُمْ اِلَّا مُنَافِقٌ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ اَحَبَّهُ الله وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ اَبْغَضَهُ اللهُ). ٢٠

"انصار ہے وہی شخص محبت رکھتا ہے جو مومن ہے اور وہی مخص ان سے بغض کر تاہے جو منافق ہے - جس نے ان سے محبت کی 'وہ اللّٰہ کا محبوب تظہر ا اور جس نے ان سے بغض کا برتاؤ کیا 'وہ اللّٰہ کی بارگاہ میں مبغوض ہوا۔"

کیکن انصار کی رائے کواس علوّ شان 'ر فعتِ منزلت اور کثرتِ تعداد کے باوجود' اہمیت حاصل نہ ہو کی کیونکہ وہ نص کے مخالف تھی۔امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ :

"جب سنت ثابت ہو جائے تواس بناپراسے ترک نہیں کیا جاسکتا کہ اسے بعض یازیادہ یاسب لوگوں نے ترک کر دیاہے۔" <sup>ت</sup>

یہ حقیقت رسول اللہ ﷺ کی و فات کے حادثے کے موقعے پر بھی واضح ہوئی جب کہ اکثر صحابہ کا جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے' یہ نقطہ ُ نظر

لے طافخہ ہو: صحیح بخاری 'کتاب مناقب الانصار' باب قول النبی ﷺ لو لا الهجرة لکنت من الانصار' جزء مدیث نمبر ۳۷۷۹، عن ابی هریرة رضی الله عنه ' ۱۱۲/۷.

ع طافظه بو: مرجع سابق باب حب الانصار من الايمان مديث نمبر ٣٧٨٣ عن انس رضي الله عنه ١١٣/٧. مع شرح نووي ٦/٨ ه.

تھا کہ نبی کریم ﷺ فوت نہیں ہوئے اور صحابہ کی کم تعداد کا نقطہ کظریہ تھا کہ آئے خضرت ﷺ وفات پاگئے ہیں 'حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہی حضرات میں شامل تھے نے لیکن حضرت ابو بکڑنے اکثریت کے نقطہ نظر کولا کتی التفات نہیں سمجھا بلکہ کتاب وسنت سے ثابت شدہ بات کولیا اور اکثریت کے نقطہ نظر کی غلطی کوواضح فر مایا ہے نبی کریم ﷺ کی وفات کے بارے میں اکثریت کے نقطہ نظر پر تبصرہ کرتے ہوئے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

"اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اجتہاد میں کم تعداد کی رائے درست اور زیادہ افراد کی رائے درست اور زیادہ افراد کی رائے غلط ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ اکثریت کی رائے کو ترجیح نہیں دی جاسکتی ہے۔ مانعین زکوۃ کے ساتھ جنگ کے معاطے میں بھی یہی صورت حال پیش آئی۔ زیادہ صحابہ کرام کی رائے یہ تھی، جن میں حضرت عمر فار وق رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے کہ ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ جنگ کرنی چاہیے۔ اس مسکلے میں اکثریت کی رائے درست نہ تھی ہے خیال یہ تھا کہ جنگ کرنی چاہیے۔ اس مسکلے میں اکثریت کی رائے درست نہ تھی ہے۔

فلاصہ کلام ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جیش اسامہ رضی اللہ عنہ تصبیح کے واقعہ سے ہمیں ہے بات معلوم ہوئی کہ کسی معاملے میں اکثریت کی تائید اس کے صبیح ہونے کی دلیل نہیں۔ قرآن وسنت کی بہت سی نصوص کے علاوہ بہت سے واقعات بھی اس بات پرولالت کرتے ہیں۔

ل تاريخ الاسلام از حافظ ذهبي (السيرة النبويه) ص ٧٧٥.

<sup>&</sup>lt;u>۲</u> فتح آلباری ۸ /۲ ۲ ۱.

\_\_\_\_\_ مع المنظم بو: صحيح بخارى كتاب الحنائز ، باب الدخول على الميت بعد الموت اذا أدرج في اكفانه ، جزء حديث نمبر ١٢٤١ و ١٢٤٢ ، ١١٣/٣ .

س فتح البارى ١٤٦/٨.

المعتقد مو: صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب الاقتداء بالسنن رسول الله الله کتاب الایمان کتاب الایمان کتاب الایمان باب الام بقتال الناس حتی یقول لا اله الا الله ... مدیث نمبر ۲۳(۲۰) ۱/۱ ٥-۲ ٥ . نیز و یک نام ۲۳۱/۱ دری ص ۲۰۱۳ . الکامل ۲۳۱/۲ .

### مرطلب ۹

# سیچے مسلمانوں کے در میان اختلاف رائے

اس وافعے سے بیہ بات بھی ہمارے علم میں آتی ہے کہ بعض معاملات میں سیجے مسلمانوں کے درمیان بھی اختلاف راسے پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کی ان نازک اور سنگین حالات میں روانگی کے سلسلے میں اختلاف راسے پیدا ہوا'حضرت اسامہ کی امارت کے متعلق بھی مختلف رائمیں سامنے آئیں۔

اس سے قبل نبی کریم ﷺ کی وفات کے بارے میں اختلاف ابھرا- متعدد صحابہ کرام نے جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے 'اس را ہے کا اظہار کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے وفات نہیں پائی 'لیکن صحابہ کی تھوڑی تعداد کی رائے تھی کہ سرور کا نئات علیہ الصلوۃ والسلام کا سانحہ ارتحال پیش آ چکا ہے 'حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ انہی حضرات میں شامل تھے ۔ ا

پھر اس معاملے میں بھی اختلاف رونما ہوا کہ نبی کریم ﷺ کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ کے منتخب کیا جائے ؟ امام احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ انقال فرماگئے توانصار نے کہا:

((مِنَّا آمِيْرٌ وَ مِنْكُمْ آمِيْرٌ))

"ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک تم میں سے"

پھران کے پاس حضرت عمر فار وق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو فرمایا:

((يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ٱلسَّتُمْ تَعْلَمُوْنَ إَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَّرَ

اَبَابَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اَنْ يَوُمَّ النَّاسَ؟ فَاَيُّكُمْ تَطِيْب نَفْسُهُ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَبَابَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ؟)) لَ

''اے انصار کی جماعت! کیاشمصیں معلوم نہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ابو بکر کو تھم دیا کہ (نماز میں) لوگوں کی امامت کرے؟ تم میں کون مخص ایسا ہے جوابو بکرسے آ گے بڑھنا پیند کر تاہے؟''

پھر رسول اللہ علیہ کی قبر مبارک کے سلسے میں صحابہ کرام کی آرامختلف ہو کیں کہ اسے بصورت بلی ہو یا صندوتی؟) چنانچہ امام کہ اسے بصورت بلی ہویا صندوتی؟) چنانچہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ: "لحد اور شق کے مسئلے پر اتنا اختلاف بڑھ گیا کہ اس موضوع پر بلند آواز سے با تیں ہونے لگیں - حضرت عمرضی اللہ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا:

لَا تَصْخَبُوْا عِنْدُ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ حَیًّا وَلَا مَیْتًا ہِ

" نبی کریم عظافہ کے پاس شور نہ کرو'نہ آپ کی زندگی میں 'نہ آپ کی وفات کے بعد" نبی کریم عظافہ کے پاس شور نہ کرو'نہ آپ کی زندگی میں 'نہ آپ کی وفات کے بعد "

مانعین زکوۃ ہے قال کے بارے میں بھی صحابہ کرام کی آرامختلف تھیں۔ زیادہ تر صحابہ جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے' اس رائے کے حامل تھے کہ ان ہے قال نہیں کرنا چاہیے' لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قال پر مصر تھے' بلکہ انھوں نے اپنے اس عزم کا بیہ فرما کر اعلان کر دیا تھا کہ: "جو شخص اونٹ کی وہ مہار دینے ہے بھی انکار کرے گا جو وہ نبی کریم تھی کے زمانے میں ادا کر تا تھا' میں اس سے ضرور قال کروں گا۔"

لے مسند احمد' جزء حدیث نمبر ۱۳۳ ، ۲۱۲، ۲۱۲ ، طافقابن مجر فراتے ہیں"اس کی سندس ہے۔"فتح الباری ۱۰۲/۱۲.

<sup>.</sup> \* سنن ابن ماجه' ابواب ما جاء فی الحنائز ' باب ما جاء فی الشق'عدیث نمبر۱۵۵۷، ۲۸۵/۱ 'شخالبانی نے *اس حدیث کو"حس" قرار دیاہے*(صحیح سنن ابن ماجه ۲۲۰/۱).

سے ملاحظہ ہوا*س کتاب کاص* ۲۸-

ای طرح ہمیں اور بھی بہت سے شواہد ملتے ہیں 'جہاں صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائیں مختلف مسائل میں متصادم ہوئیں۔اس اختلاف کی وجہ یا توبیہ ہوئی کہ:

۔ ۔ بعض حفرات کی بعض مسائل میں نص تک رسائی ہو گئی' تعنی انھیں کتاب و سنت کے واضح احکام میسر آ گئے اور بعض کو نص معلوم نہ ہوسکی۔

o — پاکسی صحابی کو کسی مسئلے میں سہو و نسیان ہو گیا-

o --- یاضط و حفظ میں اختلاف رونما ہو گیا-

یااس مسئلے کی علت کو سمجھنے میں اختلاف نے راہ پالی۔

یادلاکل کے ظاہری تعارض میں جمع و توافق کے بارے میں رائیں مختلف ہوئیں۔

بہر حال کوئی وجہ بھی ہو' بعض مبائل میں اختلاف پیدا ہوا' اور اختلاف کا پیدا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے-

تعجب 'افسوس اور تباہی کی بات میہ ہے کہ اختلاف رائے باہمی بغض و نزاع' مقاطعہ و عداوت اور دیکے فساد تک پہنچ جائے یا کوئی شخص اپنی رائے کی غلطی سے آگاہ ہونے کے باوجود اس پر اصرار کرے اور وہ اپنی ضد پر قائم رہے ---- دکھ کی بات سے ہے کہ اختلاف کی بہی نا پہند بیرہ صورت عال موجودہ دور کے بہت سے مسلمانوں میں موجود ہے-

#### مطلب ۱۰

### باہمی جھگڑے نمٹانے کے لیے کتاب وسنت کی طرف رجوع کیا جائے

ہمارے لیے اس واقعے میں افادیت کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ باہمی جھگڑے نیٹانے کے لیے لاز ما کتاب وسنت کی طرف رجوع کیا جائے۔

دیکھنے! لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ روانہ کرنے میں صحابہ کرام کے مابین راے کا اختلاف ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر کی روائل کے سلسلے میں پیدا ہونے والے اختلاف کو نبی کریم ﷺ کے حکم کی طرف رجوع کرتے ہوئے نمٹادیا۔ انھوں نے اپنے قول اور طرزعمل سے یہ واضح کر دیا کہ حالات خواہ کتنے ہی ناز سازگار ہوں 'رسول اللہ ﷺ کے حکم سے قطعاً انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ انھوں نے اس موقع پرارشاد فرمایا:

((لَوْ خَطَفَتْنِى الْكِلَابُ وَالدُّنَابُ لَانَفَذْتُهُ كَمَا اَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ عَظَاءً وَلَا أَرُدُ قَضَاءً قَضَىٰ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ عَظَى وَ لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْقُرىٰ عَيْدى لَانَفَذْتُهُ). لَا عَيْرى لَانَفَذْتُهُ). لَا

''اگر مجھے کتے اور بھیڑیے اچک لیں تب بھی میں اسے ویسے ہی نافذ کروں گا جیسے اس کے نفاذ کارسول اللہ ﷺ نے تھم دیا' میں کسی اس نیصلے کو رو نہیں کر سکتاجو رسول!للہ ﷺ نے فرمادیا ہو-

اگر بستیوں میں میرے سواکوئی باقی نہ رہے تب بھی میں اسے نافذ کر کے رہوں گا- ای طرح فاروق اعظم رضی الله عنه جب صدیق اکبر رضی الله عنه کے پاس
تشریف لے گئے اور اسامہ کی جائے کسی عمر رسیدہ شخص کو اس منصب پر فائز کرنے کا
حضر ات انصار کا مطالبہ پیش کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے اس بارے
میں فیصلے کے لیے رسول الله ﷺ کی سنت کی طرف رجوع کرتے ہوئے فرمایا:
''اے ابن خطاب تیری ماں تجھے گم کر دے - رسول الله صلی الله علیہ وسلم
نے اسے اس منصب پر نامزد کیا اور تم مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں اسے
معزول کر دول''ا

اس طرح صدیق اکبر رمنی الله عنه نے الله تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی جو قرآن کریم میں بایں الفاظ نازل کیا گیاہے: /

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ ذَالِكَ خَيْرٌ وَآخَسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ آَنِهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ

"مسلمانو!الله کی اطاعت کرو'الله کے رسول کی اطاعت کرواور ان لوگول کی اطاعت کروجو تم میں علم اور اختیار رکھتے ہوں۔ پھر اگر تم کسی معاملے میں جھگڑ پڑو تواللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو'اگر تم الله پراور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو'اسی میں تمھارے لیے بہتری ہے اور اسی میں انجام کارکی خولی ہے۔"

اسی طرح رسول کریم ﷺ کے دوسرے صحابہ کرام اور اس امت کے سلف صالحین باہمی نزاع کو کتاب و سنت کی طرف لوٹادیا کرتے تھے۔

اس کے بہت سے شواہد ملتے ہیں 'جن میں سے چندایک یہ ہیں:

() نبی کریم ﷺ کی و فات پر پیدا ہونے والا جھڑا قرآن حکیم کی طرف رجوع کر

لے تاریخ طبری ۲/۲۲۲ نیزدکیکے الکامل ۲/۲۲۲. کے سورة النساء: آیت ۵۹.

کے نمٹایا گیا-<sup>لے</sup>

- ﴿ انتخاب خلیفہ کے وقت پیدا ہونے والا جھگڑا نبی کریم ﷺ کے اس طرزِ عمل کو پیش نظر رکھتے ہوئے نمثایا گیا کہ آپؓ نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز کاامام مقرر کیا تھا۔ <sup>ع</sup>
- (۳) حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کے مابین حائضه عورت کے طواف وداع کے ساقط ہونے کے سلسلے میں پیداہونے والا اختلاف سنت کی طرف رجوع کرتے ہوئے نمٹایا گیا<sup>ئے</sup>
- (۳) حضرت عبداللہ بن عباس 'حضرت ابو سلمہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کے مابین فوت شدہ شوہر والی خاتون کی عدت کے بارے میں پیدا ہونے والا اختلاف سنت کے مطابق نمٹایا گیا۔ ''
- (۵) نماز عصر کے بعد دور کعت پڑھنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباش رضی اللہ عنہما اور حضرت طاؤس رحمہ اللہ تعالیٰ کے درمیان پیدا ہونے واالا تنازعہ سنت کے مطابق نمٹایا گیاہے

ل تغصیل کے لیے ملاحظہ ہو: صحیح بخاری کتاب المغازی ' باب مرض النبی می وفاته ' حدیث نمبر ۱۵۰۶، ۸۰۶۸ .

ع طائقه بهو: المسند حديث نمبر ١٣٣، ١٢٣/١-٢١٤، سنن نسائي، كتاب الامامة باب ذكر الامامه والجماعة امامة اهل العلم والفضل، ٧٤/٢ - ٧٥.

سم للاظهرة : المسند حديث نمبر ٣٢٥٦، ٨٩/٥، صحيح مسلم كتاب الحج ' باب و حوب طواف الوداع و سقوطه عن الحائض ' صديث نمبر ٣٨١ (١٣٢٨)، ٩٦٤-٩٦٤.

مل طافظه بمو :صحیح بخاری کتاب التفسیر باب واولات الأحمال أجلهن ان یضعن
 حملهن صدیث نمبر ۹۰۹ ۸۰٤۹.

صحيح مسلم كتاب الطلاق ، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زرجها و غيرها بوضع الحمل، صريث تمبر ٥٧ (١٤٨٥)، ١١٢٢-١١٢٣-

ه طاحظه بو: پینن دارمی٬ باب مایتقی من تفسیر حدیث النبی صلی الله علیه و سلم و قول غیره عند قوله صلی الله علیه و سلم. حدیث نمبر ۴۶۰، ۹۰/۱.

خلاصہ کلام میہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کے روانہ کرنے کے واقعہ سے ہمیں ایک سبق میہ حاصل ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عنہ نے اس سلسلے میں بیدا ہونے والے باہمی نزاع کو نبی کریم عظی کے حکم کی طرف لوٹا دیااور اس پر بے مثال استفامت کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ مضبوطی سے یہی طرزِ عمل اپنائیں - باہمی نزاع کو نمٹانے کے لیے دوسرے صحابہ کرام جمی طرزِ عمل اپنائیں - باہمی نزاع کو نمٹانے کے لیے دوسرے صحابہ کرام جمی طرزِ عمل اپنایا کرتے تھے -

اللہ تعالیٰ ہمیںان کے رائے پر چلنے کی تو فیق عطا کرے 'وہی سننے والااور قبول کرنے والا ہے-

\*\*\*

مرطلب اا

# حق کے سامنے سرتشلیم خم کرلینا

اس واقعہ ہے یہ فائدہ بھی حاصل ہو تاہے کہ جب حق واضح ہو جاتا ہے تواہل ایمان اس کومانتے ہوئے سرتشلیم خم کر لیتے ہیں-

لشکرِ اسامہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کرنے اور حضرت اسامہ کے امیر لشکر بنائے جانے میں اختلاف پیدا ہوا۔ لیکن جلد ہی اہل ایمان حق کی طرف لوٹ آئے۔جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام گے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ نبی کریم پیلیج نے اس لشکر کی روانگی کا حکم دیا تھا اور آپ نے ہی اسامہ کو اس لشکر کا امیر نامزد کیا تھا اور امت کے کسی بھی شخص کو رسول اللہ پیلیج کے فیصلے میں تبدیلی کرنے کا حق حاصل نہیں تو مسلمانوں میں سے کوئی بھی ایسا فردنہ رہا جو ان کے حکم کے نفاذ میں اختلاف رائے کا ظہار کرے۔

یہ سرایا خیر لوگ بھلانبی کریم ﷺ کے تھم کے سرمنے سرتشلیم خم کیوں نہ کرتے جب کہ اخییں اس بات کا علم تھا کہ اللّٰہ اور اس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تھم آ جانے کے بعد کسی کواس کے خلاف جانے کااختیار ہی نہیں رہتا-

جيهاكه الله رب العزت نے بیان فر مایا:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن بِكُونَ لَمُثُمُ الْخِيرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُمُ فَقَدْضَلَ صَلَلَا تُبِينًا ﴿ ﴾ ل

''کسی مومن مرد اور مومنه عورت کو بیه حق نہیں ہے کہ جب اللہ تعالی اور

ل سورة الاحزاب: آيت ٣٦.

اس کارسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھران کواپنے معاملے میں اختیار حاصل رہے - اور جو کوئی اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نا فرمانی کرے تو یقیناً وہ کھلی گمراہی میں بیر گیا-''

یمی مؤقف صحابہ کرامؓ نے اس وقت اختیار کیاجب نبی کریم ﷺ کی وفات کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا'اور حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کے سامنے حق بات واضح کی ۔ اِ

اسی طرح رسول کریم ﷺ کے انتقال کے بعد جب خلیفہ کے انتخاب کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انسار کو متنبہ کیا کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں یہ سن کر انسار کے لیے اس کے سواکوئی چارہ کار باقی نہ رہا کہ اس شخص کی امارت کو بددل وجان تسلیم کریں جسے نبی کریم ﷺ نے نماز کاامام متعین کیا تھا۔ ا

امت کے سلف صالحیٰن کا یہی طرزِ عمل رہا کہ جب بھی ان کے در میان کوئی اختلاف پیدا ہوااور ان کے سامنے حق واضح ہو گیا تو فور اً انھوں نے حق کے سامنے گردن جھکادی اور اسے مضبوطی سے تھام لیا-

اس کے کتنے ہی شواہد ملتے ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

() حضرت ابو بمر صدیق رضی الله عنه نے چور کاپاؤں کا شنے کا فیصله اس وقت واپس لے لیاجب انھیں میہ بتایا گیا کہ یہ فیصلہ سنت کے خلاف ہے ﷺ

ل طافظه بو:صحیح بحاری 'کتاب المغازی ، باب مرض النبی عَلَیْتُهُ ووفاته' *هدیث* نمبر٤٤٥٤ / ٨٠٤٨.

ع طافظه بو:المسند حديث نمبر ١٣٣ ' ٢١٢-٢١٤) سنن نسائى- كتاب الامامة ذكر الامامة والجماعة امامة اهل العلم والفضل ٢٤٤٧-٧٥.

حافظ ابن جركت بي كداس كى سند حن ب- (فتح البارى جلد ٢ ص ١٥٣) شخ احر محد شاكر كتيم بي كداس كى سند فتح ب- حاشيه الدسند ج١ ص ٢١٣.

س. ويكيئ ميرى كتاب: حكم الانكار في مسائل الخلاف ص ٥٥.

(\*) حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے عور توں کے زیادہ مہر مقرر کرنے کے بارے میں اپنا فیصلہ اس وقت واپس لے لیا جب انھیں یہ بتایا گیا کہ یہ فیصلہ قرآن کریم کے خلاف ہے ۔!

- (۳) فاروق اعظم رضی الله عنه نے عورت کو اپنے شوہر کی دیت سے محروم رکھنے کے بارے میں فیصلہ اس وقت واپس لے لیا' جب انھیں یہ پتا چلا کہ ان کا فیصلہ سنت کے خلاف ہے <sup>کی</sup>
- (۴) فاروق اعظم رضی الله عنه نے عورت کورجم کرنے کے سلیلے میں اپنا فیصلہ واپس لے لیاجب انہیں بتلایا گیا کہ ان کا فیصلہ سنت کے خلاف ہے۔ <del>"</del>
- (۵) فاروق اعظم رضی الله عنه نے انگلیوں کی دیت کے بارے میں اپنا فیصلہ واپس لیاجب انھیں بتایا گیا کہ یہ فیصلہ سنت کے خلاف ہے ﷺ
- (۱) فاروق اعظم رضی الله عنه نے حائضه عورت کو طواف وداع کیے بغیر سفر کرنے سے منع کرنے کاجو فیصلہ صادر کیا تھا' انھوں نے اس سے اس وقت رجوع کرلیاجب انھیں معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ سنت کے خلاف ہے۔
- (۷) حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند نے محرم کے لیے شکار کا گوشت (جواس نے خود شکار نہ کیا ہواور نہ شکار کا حکم دیا ہو) کھانے کے سلسلے میں جواز کی رائے اس وقت ترک کر دی' جب انھیں یہ معلوم ہوا کہ ان کی رائے سنت کے خلاف ہے۔ <sup>ل</sup>
- (A) حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه نے مرتدین کو آگ میں جلانے کے سلسلے میں اپنی رائے سے رجوع کر لیاجب انھیں پتا چلا کہ ان کی رائے سنت کے

برعکس ہے <u>۔</u>

- (۹) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا کہ ''اگر فجر کا وقت ہو جائے تو جنبی روزہ نہ رکھے'' جب انھیں معلوم ہوا کہ بیہ قول سنت کے خلاف ہے ﷺ
- (۱) حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه نے طواف و داع سے پہلے حائضہ عورت کے لیے سفر نہ کرنے کے بارے میں اپنی راے سے اس وقت رجوع کر لیا جب انھیں پتا چلا کہ میری راے سنت سے ہم آ ہنگ نہیں ہے ۔۔۔
- (۱۱) حضرت امیر معاویه رضی الله عنه نے بیت الله کے دونوں شامی رکنوں کو چھونے کے سلسلے میں اپنی رائے ہے رجوع کر لیا جب انھیں معلوم ہوا کہ ان کااستلام سنت کے برعکس ہے ﷺ
- (۱۳) حضرت امیرمعاویه رضی الله عنه نے سرزمین روم کی طرف حملے کی غرض سے جانے کا کا بنا فیصلہ واپس لے لیاجب انھیں میہ پتا چلا کہ بیہ فیصلہ سنت کے منافی ہے 🖴
- (۳) فلسطین کے گور نر عمر بن سعد رضی اللہ عنہ نے ذمیوں کو سزادینے کا پنا فیصلہ واپس لے لیاجب انھیں معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ سنت کے مطابق نہیں ہے <sup>کے</sup>
- (۲) حضرت عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى نے بھی اپناایک فیصله اس وقت واپس لے لياجب انہيں معلوم ہوا کہ يہ فیصله نبی کريم ﷺ کے فیصلے کے منافی ہے کیے

ل اس واقعه كى تخريج حكم الإنكار في مسائل الخلاف ص ٢٥ ، ٢٦ ميم لاظ كيجي-ع وكيك واقعه كى تخريج ميرى كتاب: "مسؤولية النساء في الامر بالمعروف و النهى عن المنكر" ص ٩٢ – ٩٣.

س<sub>ے ای ک</sub>تاب کا صفحہ نمبر ۷۶ دیکھئے۔

س قصى تُرْتَعُ مِرِي كَتَابِ" حَكم الإنكار في مسائل الخلاف" ص ٢٦ - ٢٧ ويكفي-

مرجع سابق ص ٦٦ - ٦٧ مين الماظه كيجي-

и п и п ч ч ч х м и и и и и ч х

(۵) قاضی سعد بن ابراہیم رحمہ الله تعالیٰ نے اپناایک فیصلہ اس وقت واپس لے لیا جب انھیں معلوم ہواکہ ان کافیصلہ رسول کریم ﷺ کے حکم کے منافی ہے لیے

الله تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کے آگے سرتسلیم خم کر دینے کے سلسلے میں اس سرایا خیر جماعت کے نقش قدم پر چلنے کی تو نیق عطاکرے:

آمين يارب العالمين

※ ※ ※

#### مطلب ۱۲

# احتساب ہے کوئی بھی مشتنی نہیں

اس واقعہ سے حاصل ہونے والے اسباق میں سے ایک سبق یہ ہے کہ کوئی شخص خواہ کتنے ہی بلند مرجے پر فائز ہو' کتنے ہی علم و فضل والا ہو' کتنا ہی عزیز اور قر بی ہو' جب اس کی کوئی بات یا عمل کتاب و سنت کے خلاف ہو تو وہ احتساب سے مشکیٰ نہیں ہو سکتا۔ فار وق اعظم کا صدیق اکبر رضی اللہ عنما کی خدمت میں انصار کا یہ پینام پنچانا کہ لشکر کی امارت سے اسامہ رضی اللہ بھنہ کو معزول کر کے کسی زیادہ عمر رسیدہ شخص کو لشکر کا امیر متعین کر دیا جائے' ایک ایسا عمل تھا جو احتساب کی زد میں آتا تھا اور اس عمل کے کرنے والے کا مرتبہ کسی سے مخفی نہیں تھا اور نہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی شان سے ناوا قف تھے۔

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ بلند مرتبہ شخص تھے جن کے بارے میں رسول کریم عَلِیَّ نے ارشاد فرمایا:

"تم سے پہلے بنی اسرائیل میں انبیا کے علاوہ پچھ لوگ آیسے بھی تھے جن سے کلام کیا جاتا تھا۔ میری امت میں اس مرتبے پر اگر کوئی فائز ہے تو وہ عمر ہے <u>۔</u>"

رسول کریم ﷺ نے حضرت عمر فاروق سے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا:
'' مجھے قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! جب بھی کسی
راستے پر شیطان کا تجھ سے سامنا ہو تاہے تو وہ دوسرا راستہ اختیار کر

ل طائله بو:صحیح بخاری ، کتاب فضائل الصحابه ، باب مناقب عمر بن خطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه صديث نمبر ٤٢/٧،٣٦٨٩ .

لیتاہے<u>۔</u>"

اوران کے بارے میں رسول کریم عظی نے یہ بھی ارشاد فرمایا:

''میرے بعد اگر کسی نے نبی ہو ناہو تا تووہ عمر ہوتے <del>'</del>'''

ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فر مایا:

"جبسے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا 'ہمیں لوگوں میں عزت ملی <del>ک</del>ے''

مزید برال حضرت عمر بن خطاب کو حضرت ابو بکر صدیق کے وزیر اور وست راست کی حیثیت حاصل تھی'لیکن یہ بلند و بالا مقام و مرتبہ فاروق اعظم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنهما کے احتساب سے نہ بچاسکا اور حضرت صدیق اکبر رضی الله عنہ نے انصار کا مذکورہ بالایہ پیغام پہنچانے کی بنا پر ان کا حتساب کیا-

اسی طرح رسول کریم ﷺ کی و فات کے وقت فاروق اعظم ؓ نے جب یہ اعلان کیا کہ نبی کریم ﷺ فوت نہیں ہوئے تو حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے فوراً ان کا محاسبہ کیا بلکہ ان کے موقف کے خلاف بر ملااعلان کیااوران لوگوں پر کڑی تنقید کی جضوں نے یہ راے اختیار کرلی تھی ۔ \*

اسی طرح جب فاروق اعظم رضی الله عنه نے مانعین زکوۃ کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کو مشورہ دیا توانھوں نے ایسا مشورہ دینے پران کی سرزنش کی <u>ھ</u>

لے بدروایت بخاری شریف میں حضرت سعد بن الی و قاص رضی تنتخذ سے خدکور ہے 'جزء حدیث نمبر ٣٦٨٣ ' ١٤١/٧. ع بدروایت جامع ترخدی میں حضرت عقبہ بن عام رضی الله عند سے منقول ہے - دیکھتے ابواب المناقب 'حدیث نمبر ٣٦٨٣ ، ٢٠٤٨ سرت مجر ٣٦٨٣ ، ٢٠٤٨ . ٣٣٨٣ ، ٧/٧٤ - شخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیاہے ۔ (سندن ترمذی ٢٠٤/٣).

م صحيح بحارى 'كتاب فضائل الصحابة ' باب مناقب عمر بن الحطاب ابي حفص القرشي العدوي رضى الله عنه عديث نبر ٣٦٨٤ ' ٢١/٤ .

سم وكي مرجع سابق كتاب المغازى باب مرض النبي تَلْطُقُو وفاته صديث تمبر ١٤٥/٨،٤٤٥. هـ وكيم : مشكوة المصابيح كتاب المناقب باب مناقب ابنى بكر صديق الفصل الثالث، صديث تمبر ٢٠٢٥ ، ٢٠٠١-١٧٠١. نيزوكي موقاة المصابيح ٣٨٤/١.

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا پیہ طرزِ عمل اسلامی تھم کے عین مطابق تھا۔ جو نہی
اہل ایمان کوئی غلط بات یا کام دیکھیں حسب استطاعت اس کار استہ رو کئے کے لیے
کوشاں ہو جا ئیں خواہ وہ غلط بات یا کام اہل علم و فضل سے سر زد ہویا عوام الناس سے '
کسی محبوب نظر رشتہ دار سے اس کاار تکاب ہویا کسی دشمن سے -امام مسلم نے حضرت
ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بروایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں نے رسول
اللہ عظیمہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبَقَلْبِهِ وَ ذَلِكَ اَضْعَفُ الإِيْمَانِ). لَـُ

"تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تواس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے رو کے 'اگر اس کی طاقت نہ رکھے تواپئی زبان سے رو کے 'اگر اس کی طاقت بھی نہ پائے تواپنے دل سے اسے براسمجھے 'اوریہ کمزور ترین ایمان ہے۔"

یاد رہے کسی عالم کا علم اور کسی فاضل شخصیت کا فضل و شرف اے احتساب سے بچانہیں سکے گا'جب کہ اس کی بات یا عمل قابل احتساب ہو-

امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں یہ باب باندھاہے:

''ایک شخص کے لیے اس بات کے مستحب ہونے کا بیان کہ وہ دین و دنیا کے اعتبارے اپنے سے بڑے یا برابر یا چھوٹے کو نیکی کا تھم دے بشر طبیکہ اِس کاارادہ تصیحت کرنے کاہو'نہ کہ عار دلانے کا یے''

اس طرح کسی رشتہ دار کی قرابت اس سے سرزد ہونے والی برائی کے خلاف

لى صحيح مسلم 'كتاب الايمان باب كون النهى عن المنكر من الايمان 'صديث أمبر (٤٩) ، ٦٩/١.

إلاحسان في تقريب صحيح ابن حبان كتاب البر والاحسان باب الصدق
 والامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، ٢١/١ .

آوازبلند کرنے سے نہ روکے۔

الله تعالى كاارشاد ب:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّيِمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءً بِالْقِسَطِّ ﴾ للهُ يَتَأَيُّها ٱلَّذِينَ وَالْفِسَطِّ ﴾ للهُ الله تعالى كي ليه الصاف كي كوابى دينے كى غرض سے مضبوطى سے قائم رہنے والے ہو جاؤ-"

بعض مفسرین اس آیت کی تغییر کے ضمن میں رقم طراز ہیں کہ اس آیت کا
لب لباب یہ ہے کہ یہ آیت امر بالمعروف اور نہی عن المئلر کے وجوب اور انصاف
پر کاربند ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ انصاف کی بنیاد پر گواہی دینا' انصاف کے
مطابق حکم نافذ کرنا' انصاف کے ساتھ فتو کی دینا' حق بات کہنے کے شرقی فریضہ کو
کسی دشمن یا دوست کی وجہ سے نہ چھوڑنا' اور خواہشات کی پیروی کا ناجا کر ہونا' یہ
سب با تیں اس آیت کے ضمن میں آئی ہیں۔'' کے

صحابہ کرام گی جانب ہے اس بات کا اہتمام کرنے پر بہت سے شواہد ملتے ہیں انہی میں سے سابقہ مطلب میں بیان کردہ شواہد ہیں جن سے سیہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کہار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جب کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات سرزد ہوئی تو ان کا احتساب کیا گیا-ان معزز شخصیات کو ان کے بلند مرتبہ یا ان کی عزت و توقیر کے بادجود احتساب کے بغیر چھوڑا نہیں گیا-

ان کے مبارک دور میں وہ کیفیت نہ تھی جس کا ہم اس دور میں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اگر معروف کا تارک اور برائی کا مرتکب عوام الناس سے ہو تو اس کا سخت احتساب کیا جاتا ہے۔ لیکن کلیدی عہدوں پر فائزیا قریبی رشتہ داریا دوست احباب منکرات کاارتکاب کریں تو انھیں کچھ نہیں کہا جاتا۔ ان کے مواخذے اور احتساب کے سلسلے میں انتہائی سرد مہری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔

ل سورة المائده: آيت ٨.

ع منقول از تفسير القاسمي ٦/١١٧.

#### شاعرنے کیاخوب کہاہے۔

و عین الرضا عن کل عیب کلیلة کما أن عین السخط تبدی المساویا خوش نودی کی آنکھ ہر عیب سے کند ہوتی ہے جب کہ ناراضی کی آنکھ برائیوں کو

ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے' ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماہے جو انصاف پر قائم تھے' اللہ کے لیے گواہی دینے والے تھے' خواہ اس کی زدان کیا پی ذات' والدین یا قریبی رشتہ داروں پر کیوں نہ پڑتی ہو۔

آمين يارب العالمين

### تنبير

اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لیاجائے کہ اکابر اور بلند مرتبہ شخصیات کا جیسے کوئی چاہے احتساب کرتا پھرے' اس کے بھی آداب ہیں جو احتساب کے وقت ملحوظِ خاطر رکھے جائیں گے-ان آداب کا تذکرہ احتساب کے ماہرین علاءنے کتاب وسنت کی روشنی میں کیاہے-

مطلب ۱۳

## بعض اوقات احتساب میں سختی سے کام لینا

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تمام حالات میں احتساب کرتے وقت نرمی اختیار کی جائے۔ لیکن میہ رائے درست نہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ احتساب کرتے وقت اصولی طور پر لطف و کرم اور نرمی کار دیہ اختیار کیا جائے۔ لیکن بعض او قات حالات سختی اور ترثی اختیار کرنے کے متقاضی ہوتے ہیں۔

ان حالات میں ایک صورت سے ہے کہ اگر خلاف شرع کوئی حرکت کسی ایسے شخص سے سرزد ہو جس سے اس کے علم و نضل کی بنا پر توقع نہ کی جاتی ہو تو اس کا احتساب سختی سے کیاجا تاہے <sup>کے</sup>

اختساب کے متعلق میہ قاعدہ اور اصول اس واقعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر بین خطاب رضی اللہ عنہ نے انصار کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو نشکر کی امارت سے معزول کر کے کسی اور عمر رسیدہ شخص کوامیر نشکر بنانے کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تجویز پیش کی تو صدیق اکبر نے فاروق اعظم پر ناراضی کا اظہار فر مایا اور بڑی سختی سے ان کا محاسبہ کیا: تاریخ طبری میں فہ کور ہے کہ:

'' حضرت ابو بکر میشے ہوئے تھے' یک دم اچھلے اور حضرت عمر کی داڑ تھی پکڑ کران سے کہا:'' ابن خطاب تیری ماں تجھے کم یائے'رسول اللہ تھا نے اسے

لے اس موضوع کی تفصیل کے لیے میری کتاب "من صفات الداعیۃ: اللین والرفق"کے صفحہ ۳۲ - ۸۸ ملاظہ فرمائے۔

امیرمقررکیااور تم مجھے بیمشورہ دیتے ہو کہ میں اسے معزول کر دوں ۔'' اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 'حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس وقت بھی تختی ہے چیش آئے تھے جب انھوں نے مانعین زکوۃ کے ساتھ نرم سلوک روار کھنے کی تجویز پیش کی تھی' فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے انھیں یہ توقع نہ تھی۔ کیونکہ دین معاملات میں وہ خود شدیدرویہ اختیار کرنے میں مشہور تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر حضرت عمر سے ارشاد فرمایا: ''زمانہ کا ہلیت میں سخت اور اسلام میں انتہائی نرم' حالا نکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے 'کیا میرے جیتے جی دین میں کی کر دی جائے گی۔'''

معنوت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جانب سے ایسے شخص کے متعلق احتساب میں سخت رویہ اختیار کرنا جس سے نلطی سرز د ہونے کی تو قع نہ تھی 'رسول کریم ہولئے کے نقش قدم پر چلنے کی بنا پر تھا 'کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پیلئے کو ہراس شخص کے لئے نمونہ بنایا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کی امید رکھتا اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔

حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ایسے شواہد کثرت سے موجود ہیں کہ جب ایسے اشخاص نے غلطی کی جن سے غلطی کی توقع نہ تھی تو آنخضرت علی نے ان کا سختی سے محاسبہ فرمایا-اورایسے ہی شوامد میں سے چند درج ذیل ہیں:

ا) امام ابوداؤد نے حضرت ممار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ میں رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آیا 'میرے ہاتھ پھٹے ہوئے تھے ' انھوں نے میرے ہاتھ پر زعفران لیپ کر دیا 'صبح کے وقت میں رسول کر یم میں کی خدمت میں گیا اور سلام عرض کی ۔ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں

ل تاریخ طبری ۲۲۶/۳.

وكي : مشكوة المصابيح ، كتاب المناقب، باب مناقب ابى بكر رضى الله عنه ،
 الفصل الثالث وايت نمبر ٢٠٢٥ ، ٢٠٠٠ - ١٧٠١ - ١٧٠١.

ديااورنه مجھے خوش آمديد كهابلكه فرمايا:

" جاؤيه د هو ڈالو"

میں گیا'اسے دھویا' پھر آیا' سلام عرض کی- آپ نے میرے سلام کا جواب دیا' مجھے خوش آمدید کہا اور ارشاد فرمایا:

فرشتے کا فر کے جنازے میں خیر کا پیغام نہیں لاتے اور نہ ایسے شخص کے پاس آتے ہیں جس نے زعفران مل ر کھا ہویاوہ جنبی ہو۔''

البتہ جنبی کے لیے بیہ رخصت دی کہ جب وہ سوئے یا کھائے پیئے تو و ضو کر لے <sup>کے</sup> ''

﴿ امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے میرےاو پر دو زر د رنگ کی چادریں دیکھیں تو فرمایا:

> ''کیا تیری ماں نے تخصے یہ پہننے کا حکم ویا ہے؟'' میں نے عرض کیا: ''یا رسول اللہ! کیاا نھیں دھوڑالوں؟'' فرمایا: ''بلکہ ان کو جلاڑالو'' <sup>کے</sup>

(۳) امام ترمذی نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے۔
انھوں نے فرمایا: "رسول کریم ﷺ ایک روز ہمارے پاس تشریف لائے 'اس وقت
ہم مسئلہ تقدیر پر جھگڑ رہے تھے۔ آپ ناراش ہوئے 'آپ کا چہرہ مبارک اس
طرح سرخ تھا جیسے آپ کے رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ پھر ارشاد فرمایا: "کیا

ل سنن ابى داؤد (المطبوع مع عون المعبود) كتاب الترجل باب فى الخلوق للرجال صديث تمبر ١٧٠، ١١ /٥٥١- شخ البانى نے اس مديث كو صن قرار ديا ہے (الماظہ ہو: صحيح سنن ابى داؤد ٢ /٧٨٨).

ع صحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر وديث ثمر ٢٨ (٢٠٧٧) ، ١٦٤٧/٣).

تہمیں اسی بات تھم دیا گیاہے یااس لیے مجھے تمھاری طرف بھیجا گیاہے؟ تم سے پہلے لوگوں نے جب اس مسئلے میں جھگڑا کیا تو تباہ ہو گئے - میں تم پریہ لازم فرار دیتا ہوں کہ اس سلسلے میں آئندہ جھگڑنا نہیں ہوگا۔" ل

ان تین شواہد میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم عظی نے احتساب کرتے وقت سخت رویہ اختیار کیا۔ عمار بن یاس کے سلام کا آپ نے جواب نہیں دیااور نہ خوش آمدید کہا مضرت عبداللہ بن عمرہ کو زر درنگ کے دو کیڑے جلانے کا حکم دیا محابہ کرام کو جب تقدیر کے مسلے میں جھڑتے دیکھا تو آپ سخت ناراض ہوئے۔ آپ کا جرہ غصے سے سرخ ہو گیا ہوں دکھائی دے رہا تھا جیسے آپ کے رخساروں پر سرخ انار نجوڑ دیا گیا ہو۔ ان حضرات کا احتساب کرتے ہوئے سخت رویہ --- واللہ تعالی انار نجوڑ دیا گیا ہو۔ ان حضرات کا احتساب کرتے ہوئے سخت رویہ --- واللہ تعالی اعلم --- اس لیے اختیار کیا گیا کہ ان سے یہ تو قع نہ تھی کہ وہ ایس غلطیوں کا ارتکاب کریں گے۔ یہ تو وہ سعادت مند ابرار و صلحاتھ کہ خود رسول کریم علی نے ان کی تربیت اور تزکیہ کیا تھا۔

ان تین شواہد کے علاوہ بھی ایسے شواہد ملتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے احتساب کے وقت سخت رویہ اختیار کیا' خاص طور پر ایسے اشخاص کے خلاف جن سے خلاف توقع شریعت کی خلاف ورزی ہوئی۔ان میں سے بعض کی طرف ذیل میں اشارہ کیا جارہاہے:

- () نبی کریم ﷺ کا فاروق الحظم م کو اس وقت ڈانٹ بلانا جب کہ انھوں نے اپنے باپ کی قتم کھائی تھی۔ <sup>1</sup>
- (۴) نبی کریم ﷺ کا فاروق اعظم رضی الله عنه کے ساتھ اس وقت ناراضی کااظہار

ل جامع ترمذى المطبوع مع تحفة الأحوذى أبواب القدر باب ماجاء من التشديد في الخوض في القدر ويث أبر ٢٢١٦ ، ٢٧٩/ - شَخْ الباني في البحوض في القدر ويك أبر ٢٢١٦ ، ٢٧٩/ - شَخْ الباني في البحوض في القدر ويكفي : صحيح سنن الترمذي ٢٢٣/٢).

عنهم برى تتاب "الحسبة في العصر النبوي و عصر الخلفاء والراشدين رضى الله عنهم" م١٢٠.

## کرناجب وہ تورات پڑھنے میں مشغول تھے 🖁

- (۳) نبی کریم ﷺ کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تخق ہے احتساب کرنا جب آپؑ نے ان کے حجرے میں تصویر وں والا تکمیہ دیکھا تھا ﷺ
- (۴) نبی کریم میلان کا حضرت معاذین جبل رضی الله عنه کواس وقت ڈانٹ پلاناجب که انھوں نے مقتدیوں کا خیال نه رکھتے ہوئے نماز کمی کر دی تھی <sup>ی</sup>ے
- (۵) نبی کریم ﷺ کا ابو ذر غفاری رضی الله عنه کو اس موقع پر سخق ہے تنبیہ فرمانا جب انھوں نے اپنے غلام کو برا بھلا کہا تھا <sup>ہے</sup>
- (۱) نبی کریم ﷺ کااس شخص سے ناراض ہو نا جس نے گم شدہ اونٹ کو پکڑنے کے بارے میں سوال کیا تھا <sup>ھے</sup>
- (2) نبی کریم ﷺ کااس شخص کے بارے میں ''ویلك'' (تجھ پر افسوس) کے الفاظ استعال کرنا'جس نے چوپائے پر سوار ہونے میں آپ کے علم کی تقیل میں تاخیر کی تھی۔ <sup>ک</sup>
  - (A) نبی کریم ﷺ کااس مخض پر تخق کرناجس نے سونے کی انگو تھی پہن رکھی تھی <sup>کے</sup>
- (۹) نبی کریم ﷺ کاان صحابہ کرام پر نکیر کرتے ہوئے بلند آواز سے بولنا جنھوں نے اچھی طرح وضو نہیں کیا تھا <u>^</u>

ل ويكي مرى كتاب "من صفات الداعية اللين والرفق" ص٥٣٠.

ع " " " " "الحسبة في العصر النبوى و عصرالخلفاء الراشدين رضى الله عنهم " ص ٦ - ٧.

 <sup>&</sup>quot; " " "من صفات الداعية اللين والرقق" ص ١٥٠.

س " " " " "الحسبة في العصر النبوي و عصرالحلفاء الراشدين رضى الله عنهم " ٩٠٠. هـ " " " من صفات الداعية اللين والرفق" ص ١٥.

ع رکیجے مرجع سابق ۵۲۰.

کے دیکھتے مرجع سابق ص ٥٣.

م رَكِعَ مِرَى كَابِ: "الحسبة في العصر النبوى و عصرالحلفاء الراشدين رضى الله عنهم" ص ١١.

مبطلب ۱۴

# دعوت کے مطابق عمل کااہتمام کرنا

اس واقعہ میں ہمارے لیے ایک سبق سے کہ دین کی دعوت دیے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کاعمل اس کی دعوت کے مطابق ہو-

جب حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے فرمان مبارک کو مضبوطی سے تھاہتے ہوئے حضرت اسامہ رضی الله عنه کو امیر شکر برقرار رکھنے پر اصرار کیا تو انھوں نے اس کے ساتھ حضرت اسامہ رضی الله عنه کی امارت کے اعتراف کا عملی نمونہ بھی پیش فرمایا۔اس طرزِ عمل کا مظاہرہ ان کی جانب سے دو مرتبہ کیا گیا۔

آیئے تاریخ کے جمروکے ہے دیکھیں۔۔۔۔ تاریخ طبری میں ہے کہ :
حفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ سے باہر ان (لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ)
کے پاس پنچے اور لشکر کو الوداع کرنے کی غرض سے اس کے ساتھ ساتھ پیدل چلنے
گئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اس وقت سوار تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی
سواری کی لگام حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ تھا ہے جار ہے
تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: ''اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم!
''اللہ تعالیٰ کی قتم !یا آپ سوار ہو جائیں یا میں نیچے اتر آتا ہوں۔''

خلیفہ ُ وقت نے ارشاد فرمایا: ''اللہ کی قتم! نہ تم سواری سے بنچے اتر و گے اور نہ میں سوار ہوں گا- پچھ دیر کے لیے اللہ کی راہ میں میرے قدم غبار آلود ہونے میں میراکیا بگڑتاہے۔''

غازی جو قدم بھی اٹھا تاہے اس کے بدلے سات سونیکیاں اس کے حق میں لکھ

دی جاتی ہیں'اس کے سات سودر جے بلند کردیئے جاتے ہیں اور سات سوخطاکیں مٹا دی جاتی ہیں۔"

جب بات ختم کی توارشاد فرمایا:

''اگر مناسب مستجھو تو عمر بن الخطاب کو میرے پاس رہنے دو۔''

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی لیے

اس اقتباس سے ہمیں درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں!

() حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت اسامه رضی الله عنه کے ہمراہ پیدل چلے' جب که وہ سوار تھے اور ان کی عمر ہیں یااٹھارہ سال تھی' اور حضرت ابو بکڑ ساٹھ سال سے تنجاوز کر چکے تھے۔

ان کااملیاز صرف یہی نہ تھا'بلکہ غارِ تور میں وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھی' آپُ کے صبیب' وزیراور آپُ کے بعد آپ کے جانشین تھے اور رسول کریم ﷺ کے بعد یوریامت میں افضل ترین شخصیت کے مالک تھے۔

انھوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ پیدل چلنے اور انھیں سواری پر بدستورسوار رہنے پر اصرار کیا۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یا آپ بھی سوار ہو جائیں ورنہ میں نیچے اثر جاؤں گا' تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دونوں تجویزیں مستر دکر دی تھیں۔ یہ طرزِ عمل اختیار کرنے میں لشکر اسامہؓ کے لیے یہ پیغام تھا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی امارت کو برضاو رغبت تسلیم کر لیا جائے اور اپنے سینوں سے ہرفتم کی تنگی اور کد درت کو زکال دیا جائے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدل چلتے ہوئے گویا کہ نشکر کو زبان حال سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے۔

"مسلمانواد کیھو میں ابو بکر ہوں 'رسول اللہ ﷺ کا خلیفہ ہونے کے باد جود

اسامہ کے ہمراہ پیدل چل رہا ہوں اور یہ سوار ہیں۔ یہ اس کے امیر لشکر ہونے کاعملاً اقرار ہے کیو نکہ اسے ہمارے امام اعظم' قائداعلیٰ رسول کریم عظیم نے امیر لشکر نامز دکیا تھا'تم اس کی امارت کو ہدف تنقید بنانے کی کس طرح جرأت کرتے ہو؟''

(\*) حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ دلی طور پر چاہتے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ بن ان کے تعاون کے لیے موجود رہیں اور لشکر کے ساتھ نہ جائیں 'اس کے لیے حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ کو حضرت عمر کو میرے تعاون حکم نہیں دیا بلکہ ان سے کہا کہ اگر آپ مناسب مجھیں تو حضرت عمر کو میرے تعاون کے لیے یہاں رہنے دیں - یہ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضرت اسامہ کے امیر لشکر ہونے کا دوسرا عملی اعتراف تھا اور لشکر کے نام یہ پیغام تھا کہ تم بر بھی ان کی اطاعت اور ان کی ادارت کا اعتراف لازی ہے -

اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے اپنی دعوت کو عمل کے ساتھ وابستہ کر کے پیش کرنے کااہتمام کیااوراسی بات کا حکم اسلام نے دیاہے۔

اللہ رب العزت نے ان لو گوں کو جھنجھوڑاہے جو لو گوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اوراپنے آپ کو بھول جاتے ہیں- اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

﴿ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتَلُونَ ٱلْكِلَنُبُّ أَا فَكُن تَعْقِلُونَ ٱلْكِلَنُبُ

''کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالا نکنہ تم کتاب پڑھتے ہو' کیا تمہیں عقل نہیں ؟''

اسی طرح اللہ تعالی نے ان <sup>ہو</sup> گوں کے طرزِ عمل کو ناپبند فرمایا جو کہنے کے مطابق عمل نہیں کرتے۔

ل سورة البقرة: آيت ٤٤.

#### الله تعالى كاارشاد ب:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ ﴿

''اے ایمان والو! تم وہ کہتے کیوں ہو جو خود نہیں کرنے۔اللہ کے ہاں بڑی ناراضی کاسب ہے کہ تم وہ کہوجو خود کرتے نہیں ہو''

نبی کریم ﷺ نے بھی اس شخص کا براا نجام بیان کیاہے جس کا عمل اس کے قول کے مطابق نہ ہو -امام بخاریؓ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے -وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے یہ فرماتے ہوئے سنا:

''ایک شخص کولایا جائے گااور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا-اسے وہاں یوں پیسا جائے گا جیسے گدھا چکی پیتاہے۔ جہنمی اس کے ارد گرد گھیرا ڈال لیں گے اور کہیں گے :

''ارے فلاں! کیا تو نیکی کا تھم دیتااور برائیوں سے روکا نہیں کرتا تھا؟'' وہ کہے گا:''ہاں! میں نیکی کا تھم دیتا تھالیکن خود نیکی نہیں کر تا تھااورلو گوں کو برائیوں سے روکتا تھالیکن خود برائی کاار ٹکآب کر تا تھا-'' <sup>کے</sup>

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپی دعوت کو عمل کے مطابق پیش کرنے کا جو اہتمام کیاوہ رسول کریم ﷺ کا جو اہتمام کیاوہ رسول کریم ﷺ ولی مطابقت کا خاص طور پر خیال فرماتے تھے۔ آپ ﷺ سیرت مطہرہ میں اس کے بہت سے شواہد ملتے ہیں 'جن میں سے بعض درج ذیل ہیں:

() نبی کریم ﷺ نے لوگوں کو سونے کی انگوشی بیننے سے منع کرنے کاارادہ فرمایا تو پہلے اپنی سونے کی انگوشی کو چھیئتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ " میں اسے ہر گزیمی بھی

سورة الصف: آيات ٢ - ٣.

نہیں پہنوں گا''

امام بخاریؒ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہماسے روایت بیان کی ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے سونے کی انگوٹھیاں کہ نبی کریم ﷺ نے سونے کی انگوٹھیاں پہنی لیں۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ''میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی''

پھراسے بھینک دیااور فرمایا:

"میں اسے ہر گزئمھی بھی نہیں پہنوں گا"

لو گوں نے بھی اپنی انگو ٹھیاں پھینک دیں <sup>لے</sup>

(۲) غزوہ ٔ حنین کے بعد جب بو ہوازن کا وفد رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسلمان ان کے قیدی واپس کر دیں توسب سے پہلے جو قیدی آپ کے اور بنی ہاشم کے قبضے میں تھے 'انھیں واپس لوٹا نے کااعلان کیا' پھر عام مسلمانوں کو قیدی لوٹانے کی ترغیب دلائی۔

امام بخاریؓ نے مروان اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ مسلمانوں میں کھڑے ہوئے 'اللہ کی تعریف بیان کی 'پھر ارشاد فرمایا:

سب بیان کی سرت ارک سند کر حاضر ہوئے ہیں 'میراخیال ہے کہ میں ان کے قیدی واپس لوٹادوں -جو شخص تم ہیں سے بغیر معاوضہ لیے بطیب خاطر انھیں قیدی واپس کرنا چاہتا ہے 'اسے چاہئے کہ وہ ایباکر باور جو تم میں سے یہ پیند کر تاہے کہ ہم اسے اولین حاصل ہونے والے مال فغیمت میں سے معاوضہ دیں تواسے ایباکرنے کی بھی اجازت ہے۔''

لوگوں نے کہا:''یارسول اللہ ﷺ ہم برضاو رغبت بغیر کوئی معاوضہ وصول کیے انھیں آزاد کرتے ہیں <sup>ع</sup>

ل صحيح بخاري 'كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة' باب الاقتداء بافعال النبي عَلَيْهُ صديث نُبر ۲۹۸ /۲۷۲۸ .

ع مرجعُ سابق –كتابُ المغازى' باب قول الله تعالىٰ"وَ يَوم حنينٍ–" جزءَ عديث نمبرُ ٤٣١٨ و عديث نمبر ٤٣١٩ ، ٨ /٣٢–٣٣.

ا یک روایت میں ہے کہ رسول کریم پین نے ارشاد فرمایا:

"بنی ہاشم کے قبضے میں جو قیدی تھے 'میں نے انھیں بھی بنو ہوازن کی طرف لو ٹادیا ہے۔"

ایک د وسری روایت میں مذکورہے کہ مہاجرین نے کہا:

''جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا ہے''

انصار نے بھی ایسے ہی کہا<sup>یے</sup>

(٣) رسول الله علي نے جمة الوداع كے موقع پر دادى عربه ميں جاہليت كے تمام افعال' طے شدہ غیر شرعی تجارتی معاملات اور خون بہا کو کالعدم قرار دینے کا جب تاریخی اعلان کیا تو ان کے کالعدم کیے جانے کی ابتدااپنے قریبی رشتہ داروں سے متعلق معاملات سے کی-امام سلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا: "نبی کریم ﷺ وادی عرانہ میں تشریف لائے 'لوگوں سے مخاطب ہوئے اور ار شاد فرمایا:'' تمھارے خون اور مال ایک دوسرے پر حرام ہیں-ان کی حرمت اسی طرح ہے جس طرح آج کے تمہارے اس دن کی' تمہارے اس مہینے'اور تمہارے ایں شہر کی حرمت ہے-

امور جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے-دورِ جاہلیت کے خون بہا کا بعد م قرار دیئے گئے ہیں-

ہمارے مقولین میں سے پہلاخون جو میں معاف کرتا ہوں وہ ربیعہ بن حارث ے بیٹے کا ہے جو قبیلہ ہنو سعد میں دودھ پی رہاتھااور قبیلہ منہ میں نے اسے قتل کر دیاتھا <sup>ہے</sup> دورِ جاہلیت کاسود کالعدم ہو چکاہے پہلاسود جے میں کالعدم قرار دیتا ہوں وہ

عباس بن عبدالمطلب کاسود ہے۔ آج سے بیرسب ختم ہے<sup>ہے</sup>

ع فتح الباري ٣٣/٨ - ت الينا ٣٣/٨. سے "ابن رسید بن حارث" میں جس حارث کا تذکرہ ہے وہ عبد المطلب کا بیٹا ہے - (ملاحظہ ہو: شرح نووی ۱۸۲/۸) ٧ صحيح مسلم كتاب الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ جزء صيث نمر ۷٤١ (۱۲۱۸) ۲/۲۸۸-۲۸۸.

امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے رحول اللہ علیہ کے اس فرمان ((ألا کل شییء .... فانه موضوع کله)) پر تعلیقات کے ضمن میں لکھا ہے 'کہ: "(آنخضرت علیہ کے) اس فرمان سے زمانہ کوالمیت کے وہ تمام افعال اور سود بے باطل قرار پاتے ہیں جن کے تحت بھی قبضہ نہ لیا گیا تھا "اس طرح دور جالمیت کے قت بھی نہیں ہوگا: قتل کا قصاص بھی نہیں ہوگا:

امام نووی مزید فرماتے ہیں:

''امام وقت یاوہ شخص جوامر بالمعر وف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہو' اس کے لیے ضروری ہے کہ وہا پی ذات اور اہل خانہ سے ابتدا کرے -اس سے اس کی بات پرعمل کیے جانے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں <sup>لے</sup>

فلاصه کلام ہیر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کوروانہ کرنے کے واقعہ میں ایک سبق ہیر ہے کہ انہوں نے اپنی دعوت اورعمل میں مطابقت کا خاص خیال رکھا- انھول نے اس معاملے میں رسول کریم ﷺ کی سنت پر عمل کاحق اداکر دیا-

#### 密络船

#### مطلب ۱۵

## خدمت ِاسلام میں نوجوانوں کاعظیم الشان کر دار

اس واقعہ میں خدمتِ اسلام کی خاطر نوجوانوں کے عظیم الشان کر دار کا اظہار ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جہاد کے لیے جو لشکر تیار فرمایا اس کا امیر نوجوان اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہا کو نامزد فرمایا جن کی عمر اس وقت صرف ہیں سال تھی' بعض روایات کے مطابق صرف اٹھارہ سال تھی' اور رومیوں کی قوت و ہیب کا یہ عالم تھا کہ عام لوگوں کی نظر میں وہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھے۔

آ مخضرت علیہ کے انقال کے بعد حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی تقید کے باو جوداس نوجوان کوامارت کے منصب پر برقرار رکھااوریہ امیر لشکر اللہ کے فضل و کرم ہے اس مہم میں کامیاب ہو کرواپس لوٹاجواس کے سپر دکی گئی تھی۔ اس طرح اس واقعہ میں نوجوانوں کے نام یہ ایک پیغام ہے کہ وہ خدمت اسلام کے لیے اپنے مرتبہ ومقام کو پہنچا نیں۔

آگر ہم می اور مدنی دور کی دعوت اسلامی کی تاریخ پر نظر ڈالیس تو ہمیں بہت سے ایسے شواہد ملیں گے کہ مسلمان نوجوانوں نے قرآن و سنت کی خدمت' اسلامی کومت کے نظم و نتل کے چلانے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے سلسلے میں کار ماے نمایاں سر انجام دیے۔

### ستابت وحی:

مثال کے طور پر وحی کی کتابت کا فریضہ سر انجام دینے والے حضرت علی بن الی طالب 'حضرت زید بن ٹابت اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللّعنہم کو دیکھئے۔ رسول الله ﷺ کی و فات کے وقت حضرت علیؓ کی عمر ۳۴ سال کی تھی تحضرت زید بن ثابتؓ کی عمر ۲۲ سال تھی <sup>ہے</sup> اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی عمر ۲۸ سال تھی <u>ہے</u>

## قرآن كريم مين مهارت و دسترس:

جن حضرات نے قرآن کریم میں مہارت حاصل کی اور معلم اعظم ﷺ کی جانب سے قرآن کی میں مہارت حاصل کی 'ان میں حضرت جانب سے قرآن حکیم کی تدریس کے استاذ ہونے کی سند حاصل کی 'ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود' حضرت ابو حذیفہ کے غلام جضرت سالم' حضرت ابی بن کعب اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم کے نام 'آتے ہیں۔

امام بخاریؒ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہماسے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ عنہماسے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ عظیم نے ارشاد فرمایا:" قرآن کریم چپارا شخاص سے پڑھو!وہ ہیں عبداللہ بن مسعود' سالم مولی ابی حذیفہ' بی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی الله عنہم ۔ ج

ند کورہ چار حضرات سے قرآن تحکیم کی تعلیم حاصل کرنے کی تخصیص پر تبھرہ کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی و ضاحت کرتے ہیں۔

"ان چار صحابہ ﷺ سے قرآن تھیم کی تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں تخصیص

لے تقریب التھذیب میں حافظ ابن حجرؒ ککھتے ہیں: کہ حضرت علی ۴۴ ہجری کو ماہِ رمضان میں فوت ہوئے' اور رانج بات یہ ہے کہ اس وقت ان کی عمر تر پہٹے ہر س تھی (ص ۶۶۲)-اس اعتبار ہے ہجرت کے وقت ان کی عمر۲۳ سال اور رسول اللہ عظیٰ کی وفات کے وقت ۴۳ سال بنتی ہے۔

ع سیر اعلام النبلاء ۲/ ۲۱ - ۲۸ - طاحظه کیجے: اس میں فدکور ہے کہ جب نی کریم میلائی نے جرت کی اس وقت حضرت زید بن ثابت رضی الله عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر صرف گیار ہ سال تھی۔اس اعتبارے وہ رسول اللہ میلائی کی وفات کے وقت ۲۲سال کے تھے۔

سلے مرجع سابق ۲۲۲۳ دیکھئے' اس میں مرقوم ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ۴۰ ہجری کے ماو رجب میں فوت ہوئے -ان کی عمر ۷۷ سال تھی'اس طرح ہجرت کے وقت ان کی عمر ۷ اسال اور آنخضرت منظفے کے انقال کے وقت ۲۸ سال تھی-

سم صحيح بخاري كتاب فضائل الصحابه باب مناقب عبدالله بن مسعولة ، ١٠٢/٧ .

اس کیے کی گئی کہ انھیں قرآن مجید کے علم پر بہت زیادہ دسترس حاصل تھی'اس کی ادائیگی میں ان کاطریق کار بڑا مضبوط تھایااس لیے کہ انھوں نے رسول کریم ہیں ہے۔ براہ راست قرآن کریم پڑھنے کے لیے دیگر کام تھوڑ کر پوراوفت دیا تھااور پھراس کی تعلیم میں نمایاں کردار ادا کیا۔اس لیے رسول کریم ہیں نے ان سے قرآن تھیم کا علم حاصل کرنے کا خاص طور پر تھم دیا۔اس کا مطلب میہ ہرگز نہیں کہ دیگر صحابہ کرام نے قرآن کریم کو جمع نہ کیا تھا۔"

رسول کریم ﷺ کی و فات کے وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی عمر انتالیس میں مسعود رضی اللہ عنہ کی عمر انتالیس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ:'' جے بیہ پہند ہے کہ وہ قرآن حکیم اس انداز سے ترو تازہ پڑھے جیسے وہ نازل ہواہے' تووہ ابن ام عبد کا ندازِ قرأت اختیار کرے۔'' ع

ان چار صحابہ کرام رضی اللّه عنہم میں سے حضرت معاذین جبل رضی اللّه عنہ کی عمر رسول کریم ﷺ کی و فات کے وفت اکتیل سال تھی ﷺ

### سنت مطهر ه کی روایت:

سنت مطہرہ کی خدمت کے سلسلے میں جن سحابہ کرامؓ نے شہرت حاصل کی اور سب سے زیادہ احادیث روایت کیس ان کی تعداد چھ ہے اور وہ ہیں: حضرت ابو ہریرہ' حضرت عبداللہ بن عمر 'حضرت انس بن مالک' حضرت عاکشہ صدیقہ' حضرت

لے فتح الباری ۱۰۲/۷.

ع وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ۳۳ ججری میں ساٹھ سال سے زیادہ عمر پاکر فوت ہوئے ( ملاحظہ جو فتح الباری :۳/۷ ) اس حساب سے ججرت کے وقت ان کی عمر ۲۸ سال کے لگ بھگ متمی اور نبی ﷺ کی وفات کے وقت ان کیس برس کی ہوئی۔

سے بروایت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ 'مندامام احمد ۲۹٬۱۲۸/ - شیخ احمد محمد شاکرنے اسے صیح السند قرار دیاہے - (حاشیہ منداحمداز احمد شاکر ۲۸/۲۱).

سیم حفزت معاذر صلی اللہ عنہ کا یا ۱۸ ابھری کواڑ تمیں برس کی مریس فوت ہوئے - ملاحظہ ہو: (سیر اعلام النبلاء ۲۱/۱ کی)اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمراکتیں برس کے قریب تھی (دیکھتے: تقریب التھذیب ص ۳۶۰).

عبدالله بن عباس 'حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنهم

رسول الله علی کی و فات کے وقت علی التر تیب ان کی عمریں یہ تھیں -

- () حضرت ابو ہر رہ ورضی اللہ عنہ ۳۲ سال <sup>کے</sup>
- (۲) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ۲۲ " (۲
- (m) حضرت انس بن مالک رضی الله عنه ۲۰ " <u>"</u>
- (۳) حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها ۱۸ " <sup>علی</sup>

لے تقریب التھادیب میں ہے کہ حضرت ابو ہر پرہ اللہ عنہ ۵۷یا۵۵یا ۵۹ جمری میں اٹھتر سال کی عمریا کر فوت ہوئے -اگر پہلی تاریخ لیعنی ۷۰ آجری کو سال وفات تشلیم کیا جائے تو جمرت کے وفت ان کی عمر اکیس سال اور نبی کریم ﷺ کی وفات کے وات ان کی عمر بیٹس سال بنتی ہے -ان ہے پانچ ہزار تین سوچہتر احادیث مروی ہیں: (ملاحظہ ہو: سیر اعلام النبلاء: ۲ / ۳۲۲).

ع تقریب التهذیب (ص ۱۸۲) میں آب که نوزه کا صدیعی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها کو کم من قرار دیا گیا تھا اس وقت ان کی عمر صرف بوده سال تھی نوزوه کا حد ۱۹۴۳ جری میں ہوا- نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر بائیس سال تھی ' حافظ ذبی کا بیان ہے کہ مند بیٹی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها ہے مکر در احادیث سمیت دو ہزار چھ سو تعیس احادیث مروی ہیں (ملاحظہ ہو: سیر اعلام النبلاء : ۲۳۸/۳۳).

سے امام مسلم نے حفرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ "جب نبی کریم ﷺ مدین تشریف اللہ عنہ سے اللہ وقت دس سال کا تفا 'جب آپ نے وفات پائی میں میں سال کا تفا۔ "(صحیح مسلم' کتاب الا شربة ' باب استحباب إدارة الماء و اللبن و نحو هما عن يمين المبتدىء ' حدیث نمبر ٥٢ ١ (٢٠٢٩) ، ٣/٣٠) ان سے دو ہزار دوسوچھیا سی احادیث مروی ہیں (طاحظہ جو:سیر اعلام النبلاء: ٤٠٦/٣).

سی حافظ این ججرنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں لکھاہے کہ جب نبی کریم سالتے فوت ہوئے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر اللہ اسال تھی۔ انھوں نے آپ سے بہت ساعلم حاصل کیا اور اسے یاد رکھا' یہال تک کہ ان کے بارے میں بیات کہی گئ کہ "شریعت کے چوتھائی احکام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے معقول ہیں" (فتح الباری ۱۰۷/۷) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دو ہزار دو سو دس احادیث مروی جیں۔ (دیکھے: سیر اعلام النبلاء ۲/ ۲۹۷).

ه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ۱۵ سال 🗓

🛈 خضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنهما 🕒 ۲۸ الله 🕆 🔭

## منصب قضاءادر علم وفضل:

نی کریم علی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے امت میں ان کو سب سے بہتر قاضی قرار دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو طال و حرام کے مسائل کو سب سے زیادہ جانے والا فرمایا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے مسائل کو سب سے زیادہ مام ابن ماجہ نے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ علم وراثت کے سب سے زیادہ ماہر ہیں۔ امام ابن ماجہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ رمول اللہ علی نے ارشاد فرمایا:

((أَرْحَمُ أُمَّتِیْ بِأُمَّتِیْ بِأُمَّتِیْ بَابُوبَکُر وَ أَشَدُهُمْ فِیْ دِیْنِ اللّهِ عُمَرُ وَ أَصَدَقُهُمْ حَیاءً عُفْمَان وَ أَقْرُوهُهُمْ لِکِتَابِ اللّهِ اُبَیّ بن کَعْبٍ وَ اَعْلَمُهُمْ وَالْحَرَامِ مُعَادُ بن جَبَلٍ ، وَ اَقْرَضُهُمْ زَیْدُ بن ثَابِتِ)). بیالحکلالِ وَ الْحَرَامِ مُعَادُ بن جَبَلٍ ، وَ اَقْرَضُهُمْ زَیْدُ بن ثَابِتِ)). بیالحکلالِ وَ الْحَرَامِ مُعَادُ بن جَبَلٍ ، وَ اَقْرَضُهُمْ زَیْدُ بن ثَابِتِ)). معاملے میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں۔ اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عربی سب سے تی حیاوالے عثان ہیں۔ اللہ کی کتاب کے سب سے زیادہ پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں۔ طال وحرام اللہ کی کتاب کے سب سے زیادہ پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں۔ طال وحرام اللہ کی کتاب کے سب سے زیادہ پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں۔ طال وحرام اللہ کی کتاب کے سب سے زیادہ پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں۔ طال وحرام اللہ کی کتاب کے سب سے زیادہ پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں۔ طال وحرام

ل امام حاکم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما کے روایت کیا انھوں نے فرمایا: "جب بی کریم علیہ فوت
ہوئے میں اس وقت پندرو سال کا تھا" (مستدرك حاکم "کتاب معرفة الصحابه " ٣٣٥٥)
امام حاکم نے اے شیخین کی شرط پر صحیح قرار ویاہے۔ (مرجع سابق ٣٤/٣٥)
علامہ ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ (دیکھیے: التلخیص ٣ /٣٥٥)
طرر انی نے بھی ایسے ہی روایت کیاہے۔ (طاحظہ ہو :محمع الزو ائلہ ١٥٥٣) ان سے ایک بزار چھ سو ساٹھ احادیث مروی ہیں۔ (دیکھیے: سیر اعلام النبلاء ٣ / ٥٥٣)
ع جابر بین عبداللہ رضی اللہ عنما نے ۵۷ یا کہ جری میں وفات پائی۔ بیان کیا گیاہے کہ اس وقت ان کی عمر سولہ یا مہم سال تھی۔ (طاحظہ ہو:سیر اعلام النبلاء ٣ / ٥٩١) اس طرح ہجرت کے وقت ان کی عمر سولہ یا سروسال بنی ہے۔ ان کے ایک بزار سروسال بنی ہے۔ ان کے ایک بزار سروسال بنی ہے۔ ان سے ایک بزار سروسال اللہ عنایہ مدیث نمبر ١٩٤١)
سے سنن ابن ماجه ، المقدمه ، فضائل اصحاب رسول الله عنایہ مدیث نمبر ١٩٤١)

١/ ٠٠ – ﷺ الباني نے اسے صحیح قرار دہاہے - (ملاحظہ ہو: سنن ابن ماجہ ١ /٣١).

کو سب سے زیادہ جانے والے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں اور علم الفرائض کے سب سے زیادہ ماہر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔'' ندکورہ تینوں صحابہ (حضرت علی' حضرت معاذ بن جبل اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم )رسول اللہ علی کی وفات کے وفت جوان تھے۔

نبی کریم ﷺ نے حضرت علی کو یمن کا قاضی بھی بناکر بھیجا-اس سلسلے میں امام ابود اؤد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت بیان کی ہے۔ فرمایا:

" مجھے رسول اللہ ﷺ نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ میں نے عرض کی: "یا رسول اللہؓ! آپ مجھے بھیج رہے ہیں جب کہ میں ابھی نوعمر ہوں اور عدالتی امور کا مجھے علم بھی نہیں"

آپ نے ارشاد فرمایا '' بے شک اللہ تیرے دل کی راہنمائی کرے گا۔ تیری زبان میں ثبات پیدا کرے گا۔ جب تیرے سامنے دو جھڑنے والے بیٹھیں تو تم اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ دوسرے سے بھی پوری بات نہ من لو 'جس طرح تم نے پہلے سے سی تھی۔اس طرح تیرے لیے فیصلہ واضح اور روشن ہو جائے گا

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں : پھر میں قاضی رہا(یا حضرت علیؓ نے یہ فرمایا) '' فرمانِ نبوی سننے کے بعد میرے دل میں کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت قطعاً کوئی تذبذب پیدانہیں ہوا<sup>ئے</sup>''

## جهاد في سبيل الله مين حصه:

اس طرح نوجوانوں نے جہاد فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت سعد بن الی و قاص رضی اللہ عنہ وہ پہلے عرب ہیں جضوں نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔ امام بخار کی نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

لے سنن اب<sub>ی</sub> داؤد' کتاب القضاء' باب کیف القضاء' حدیث نمبر۳۵۷۷، ۳۲۱/۹ *شخالبانی نےاسے <sup>ح</sup>ن قرارویا ہے۔*طاخلہ ہو:(صحیح ابی داؤد ۲۸٤/۲).

فرمایا: "میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا" کے

اس وقت حضرت سعد حضرت عبیدہ بن حارث بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہما کے فوجی دیتے میں شامل تھے اور یہ سب سے اولین فوجی دستہ تھا جس کورسول اللہ علیہ فوجی دیتے ہجرت کے پہلے سال روانہ فرمایا تھا۔ عصرت سعد رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت ستائیس برس تھی تیا۔

نوجوان علی بن ابی طالب رضی الله عند ان تمین صحابه میں سے تھے 'جنھوں نے غزوہ بدر میں مبارزت کا اعزاز حاصل کیا-امام بخاری نے قیس بن عباد کی روایت سے بیان کیا ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں نے ابوذر رضی الله عنہ کواللہ کی قتم کھاتے ہوئے سنا کہ یہ آیت ﴿ هَلَا إِن حَصَمَانِ آخْلَصَمُوا فِي تَوْجِم ﴿ الله حَمْلَات کے بارے میں نازل ہوئی جنھوں نے بدر کے دن مبارزت کی تھی اور وہ تھے حزہ 'علی اور عبیدہ بن حارث رضی الله عنہم ان کے مقابلے میں ربعہ کے دو بیٹے عتبہ اور شیبہ اور ولید بن عتبہ آئے ۔''

غزوہ خیبر میں وہ نوجوان جھنڈا بردار جس کے ذریعے اللہ تعالی نے فتح عطاک ، حضرت علی بن ابی طالب تھے۔ رضی اللہ عنه کی حضرت علی بن ابی طالب تھے۔ رضی اللہ عنه کی میں کریم ﷺ سے روایت بیان کی ہے کہ آپ نے ار ثاد فرمایا: "کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا"یا(آپ نے یہ فرمایا: "کل ایسا شخص جھنڈا کپڑے گا جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص ایسا ہے کہ یہ میدان اس کے ذریعے فتح ہوگا۔"

لى صحيح بخارى٬ كتاب فضائل الصحابه٬ باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري رضى الله عنه ، حديث نمبر ٣٧٢٨ ، ٨٣/٧.

ع فتح الباري ٧ /٨٤.

سے سی<sub>ور</sub> اعلام النبلاء ۲۶/۱ : میں فہ کور ہے:"ابراہیم بن سعد بیان کرتے ہیں کہ سعد بن الی و قاص ۵۱ ججری میں بیاس سال کی عمر میں فوت ہوئے-اس انتبار سے جبرت کے وقت ان کی عمر چھیس سال کی تھی اور پہلے لشکر میں شمولیت کے وقت ان کی عمر ۲۷ سال تھی-

سم صحیح بنجاری، کتاب المغازی باب قتل ابی جهل طدیث نمبر ۲۹۷/۷،۳۹۹.

صحابہ گہتے ہیں کہ ہم اس کی توقع رکھتے تھے'لیکن حضرت علیؓ کے بارے میں فریان جاری کر دیا گیا۔ آپ نے ان کو جھنڈا عطا فرمایاادر خیبر فتح ہو گیا۔ اِ

ر میں باری کو میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن ابو جہل کو تہہ تنفی کرنے کی سعادت دو نو عمر جوانوں کے مقدر میں لکھ دی تھی اور وہ تھے ، عاذین عمر وین جموح اور معاذین عفر اءرضی اللہ عنہ – امام بخاریؓ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔

امام بخاری حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا کہ:'' میں بدر کے دن صف میں کھڑا تھا۔ میں نے اپنے دائیں بائیں دونو عمر جوانوں کو دیکھا۔ میں نے ان کے در میان ہونے کے سبب اپنے آپ کو پر امن محسوس نہ کیا۔ایک نے اپنے ساتھی ہے بات چھیاتے ہوئے مجھ سے کہا:

" يجاجان! مجھے ابوجہل د کھلائے۔"،

میں نے کہا:" بھینیج تجھے اسے کیا کام ہے؟"

اس نے کہا: ''میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اگر میں نے اسے دیکھ لیا تواہے ۔ قتل کر دوں گایاخود مارا دباؤں گا۔''

د وسرے نے بھی اپنے ساتھی ہے بات چھپاتے ہوئے مجھ سے یہی کہا-اب مجھے ان کے بجائے کی دوسرے دو آ دمیوں کے درمیان ہونالپندنہ تھا-

اب بھے ان ہے ، جانے کی دو سر سے دو او یوں سے درسیان ہو ماہیں کہ ھا۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ: ''وہ ہے تمھار اہدف-''

''وہ باز کی طرح اس پر جھیٹے' یہاں تک کہ اسے مار ڈالا- وہ دونوں عفراء کے ۔ ''۔ یہ نہ باعز با

بيٹے تھے-"رضی اللّٰء تنہم 🗓

## حکومت اسلامیہ کے انتظامی اُمور:

اسی طرح نوجوان صحابہ کرامؓ نے رسول کریم ﷺ کی جانب سے تفویض کر دہ انتظامی امور کو نہایت حسن وخو بی سے سر انجام دیا۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یمن سے خمس کی وصولی کے منصب پر متعین

لى صحيح بخارى٬ كتاب المغازى٬ باب غزوة خيبر٬ صديث نمبر ٤٧٦/٧،٤٢٠ . كل مرجع سابق٬ كتاب المغازى٬ باب ٬ حديث نمبر ٣٩٨٨، ٣٠٧/٧ - ٣٠٨.

کیاً ورا ہو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو زبید'عدن'ر مع اور ساحل کا گور نر نامزد کیاً اور حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے ایک صوبے کا گور نر مقرر کیا-

امام بخاریؒ نے ابوبردہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور معاذبن جبل رضی اللہ عنہما کو یمن کے دو صوبوں کا الگ الگ گور نرنامزد کیا۔ یمن ان دنوں دوصوبوں پرمشمل تھا۔ <del>"</del>

حضرت ابو مویٰاشعری رضی الله عنه کو جب یمن کی طر ف روانه کیا گیااس و قت وہ حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه کی طرح جوان تھے - ان کی عمر نبی کریم ﷺ کی

وفات کے وقت تقریباً تمیں سال تھی ہے

تاریخ میں اور بھی بہت سے شواہد ملتے ہیں جن سے یہ واضح ہو تا ہے کہ نوجوان صحابہ کرام نے دعوت اسلامی کے لیے عظیم الشان خدمات سر انجام دیں۔
لیکن اس سے یہ مفہوم اخذنہ کر لیا جائے کہ جوانوں کو بڑی عمر کے افراد کی رہنمائی اور سر پرسی کی ضرورت ہی نہیں بلکہ دعوت دین کی مصلحت اس بات میں ہے کہ نوجوانوں کی قوت و طاقت کا استعال بزرگوں کے تجربات اور بردباری کی روشنی میں کیا جائے اور خیر القرون میں دعوتی کام میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہی دستور موجود تھا۔

ل وكين جوامع السيره امام ابن حزم ص ٢٤ - نيز دكين صحيح بخارى كتاب المغازى باب بعث على بن ابى طالب و حالد بن وليد رضى الله عنهما الى اليمن قبل حجة الوداع صديث نمر ٢٠٥٠ ، ٨ / ٢٦.

عبل تشکیف انوراع حدیث اور ۱۳۰۰ ع وکیکئے: جوامع السیرہ ص ۲۳.

عملي صحيح بخاري٬ كتاب المغازي٬ باب بعث ابي موسلي و معاذ رضي الله عنهما الي اليمن قبل حجة الوداع٬ *يزءهديث نمبر* ٤٣٤١ و ٤٣٤٢ ٬ ٨٠/٨.

سم سیر أعلام النبلاء میں درج ہے کہ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ میں نے طبقات الفراء میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔'' صحح بات یہ ہے کہ حضرت ابو موٹی کاذی الحبر ۴۳ جمری میں انقال ہوا۔(۳۹۸/۲) حافظ ابو بمر بن شیبہ کہتے ہیں کہ ابوموٹی تریسٹھ سال زندہ رہے۔(دیکھے:الاصابة ۶/۲۰۱) اس طرح جمرت کے وقت ان کی عمر ۱۹سال بنتی ہے ادر نمی کریم عظافی کی وفات کے وقت یہ تمیں سال کے تھے۔

مطلب ۱۶

## جہادِ اسلامی کی حقیقی صورت

اس واقعہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے اسلامی جہاد کی حقیق صورت لوگوں کے سامنے کھل کر آ جاتی ہے -حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کو الودائ کہتے وقت جو وصیت فرمائی اس میں جہاد اسلامی کی حقیقت اور خدوخال خاص طور پر آشکار اہیں ۔

امام طبری نے روایت کیاہے۔

حضرت ابو بكر صديق رضى الله عنه نے فرمايا:

''لوگو! تظہر و' ہیں شمصیں دس و صیتیں کر تا ہوں: انھیں یادر کھنا۔ خیانت نہ کرنا' د غانہ دینا' د صوکانہ کرنا' مثلہ نہ کرنا' کسی چھوٹے بچ کو' بوے بوڑھے اور کسی عورت کو قتل نہ کرنا' مجور کا در خت نہ کا ٹنا اور نہ اسے جلانا' کوئی پھل دار در خت نہ کا ٹنا' بکری گائے یا او نٹ کو ذرج نہ کرنا' البتہ اگر کھانا مقصود ہو تو ان کے ذرج کرنے کی اجازت ہے۔ عقریب تم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرو گے جو اپنے آپ کو ہر کام سے فارغ کر کے گرجوں میں پڑے ہوئے ہیں' انھیں کچھ نہ کہنا۔ تم ایک ایسی قوم کے پاس جاؤ گے جو تمھارے پاس بر تن لے کر آئیں گے 'جن میں نوع بہ نوع جاؤ گے جو تمھارے پاس بر تن لے کر آئیں گے' جن میں نوع بہ نوع کھانے ہوں گے۔ جب تم ایک کے بعد دوسرا کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لیا مرو۔ تم پچھ ایسے لوگوں سے ملوگے جضوں نے اپنے سر در میان سے منڈھائے ہوں گے اور اردگرد سے پٹیوں کی مانٹر بال چھوڑر کھے ہوں گے۔ منڈھائے ہوں گے اور اردگرد سے پٹیوں کی مانٹر بال چھوڑر کھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ منڈھائے ہوں گے وار اردگرد سے پٹیوں کی مانٹر بال چھوڑر کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نکلو۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نکلو۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نکلو۔ اللہ تعالیٰ انٹیس تکوار سے خوب مارو۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نکلو۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نکلوں کے ساتھ نکلو۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نکلو۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نکلو۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نکلو۔ اللہ تعالیٰ کو نام کی ساتھ نکلوں کے ساتھ کو نے نام کے ساتھ کو ساتھ کو نے نام کے ساتھ کو نام کی کو نام کو نام

شمصیں نیزے اور طاعون سے فٹاکرے <sup>لے</sup>''

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیہ وصیت صرفِ کشکرِ اسامہ رضی اللہ عنہ کے نام ہی نہ تھیٰ بلکہ یہی وصیت انھوں نے دوسرے لشکروں کو بھی کی-

امام مالک نے کی بن سعد کے حوالے سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ غنہ نے شام کی طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف لشکر روانہ کیے تو وہ یزید بن الی سفیان رضی اللہ عنہ الے ہمراہ پیدل چلتے ہوئے باہر نکلے جو کہ شام کی طرف جانے والے چار لشکروں میں سے ایک کے امیر تھے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یزید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا:

"يا آپ سوار ہو جائيں ياميں نيچے اتر آ تا ہوں"

حضرت ابو بكر رضى الله عنه نے ارشاد فرمایا:

"نه تم ینچ اترو گے اور نه میں سوار ہوں گا- میں الله کی راہ میں ثواب کی نیت سے بیہ قدم اٹھا رہا ہوں"

پھران ہے کہا:

"تم ایک ایسی قوم کو ملو گے جن کا خیال ہے کہ انھوں نے اپ آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں و قف کر رکھا ہے' انھیں ان کے حال پر چھوڑ دو-ان کے علاوہ تم ایک ایسی قوم سے ملو گے جن کے افراد نے اپنے سروں کے بال درمیان سے منڈ ائے ہوں گے اور اردگر دسے آپھوڑ رکھے ہوں گے' ان کی کھویڑیوں پر تلوار کی ضرب لگانا۔''

میں تختے دیں و صبتیں کر تا ہوں۔

''کسی عورت' بیچ یا زیادہ بڑی عمر کے مخص کو 'نتل نہ کرنا' کوئی کھل دار درخت نہ کا ٹنا'کسی آبادی کو دیران نہ کرنا'کسی کبری یااونٹ کو کھانے کی غرض کے سواذ نکے نہ کر نا بھجور کے در خت کو آگ نہ لگانااور نہ اسے کا ثنا' مال غنیمت میں خیانت نہ کر نااور نہ بزد لی کا مظاہر ہ کر نا<sup>یا</sup>''

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے لشکروں کو وصیت کرتے وقت نبی صلی الله علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کی - آنخضرت ﷺ لشکروں کو رخصت کرتے وقت اسی طرح کی وصیت فرمایا کرتے تھے -

امام مسلم نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے' انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ جب کسی شخص کو کسی لشکریا فوجی وستے کاامیر مقرر کرتے تواسے خاص طور پر اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت کرتے اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہوتے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرماتے ۔ پھر ارشاو فرماتے: ''اللہ کی راہ میں اللہ کانام لے کر جنگ کرنا' کا فروں کے ساتھ لڑنا' خیانت نہ کرنا' کسی کو دھوکانہ وینا' کسی کا مثلہ نہ کرنا' کسی نے کو قتل نہ کرنا' جب تمھار اسامنا مشر کین میں سے کسی و مثمن کے ساتھ ہو توا خمیں تین باتیں اختیار کرنے کی دعوت دینا۔اگران میں سے کسی ایک کو اپنالیس تواسے قبول کر کے ان سے اپناہا تھ روک لینائے

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کو جو و صیت کی' اس کا خلاصہ درج ذیل اشار ات میں پیش خدمت ہے۔

- (۱) خیانت اور مال غنیمت کے چرانے سے بچنا-
  - (۲) د هو کاد ہی ہے اجتناب کرنا-
  - (۳) مقتول کاناک کان کائے سے احتراز کرنا۔

لم مؤطاً كتاب الحهاد' النهى عن قتل النساء و الولدان في الغزو 'روايت نمبر ١٠· ' ٤٤٧/٢ ـ ٤٤٨.

قريباً اى طرح امام معيد بن منصور نے بھی روايت كيا ہے -ويكھنے: سنن سعيد بن منصور ' كتاب الحهاد ' باب مايؤ مر به الحيوش اذا خرجوا ' روايت نمبر ٢٣٨٣ ' ٢ / ١٤٨/ .

ع صحيح مسلم' كتاب الحهاد والسير' باب تامير الامام الامراء على البعوث ؛ و ووصيته اياهم بآداب الغزو و غيرها' جزء من رقم الحديث ١٧٣١)،١٣٥٧/٣٠.

- (۷) بچوں کو قتل کرنے سے بازر ہنا-
- (a) بوڑھوں کو قتل کرنے سے رکنا-
- (۲) عورتوں کو قتل کرنے ہے اجتناب کرنا-
  - (۷) درخوں کو تلف کرنے سے بازر ہنا-
- (۸) جانوروں کو بلا مقصد ذیح کرنے سے احتر از کرنا-
- (9) جو شخض لڑائی میں شریک نہیں اس سے اعراض برتا۔
  - (۱۰) کھانا کھاتے وقت ذکر الہی کرنے کا اہتمام کرنا۔
- (۱۱) مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شریک ہونے والوں کو قتل کر دینا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کی وصیت محض دکش کلمات کا مجموعه ہی نه تھی کا میا ان سے زیرے کی میں حکومی ویسان اس کے بعد ایس برعمل کیا۔

تھی'بلکہ مسلمانوں نے ان کے دورِ حکومت میں اور اس کے بعد اس پرعمل کیا۔ ، قارئین کے فائدے کے لیے چند شواہد اور مثالیں درج کی جاتی ہیں۔

ہٰ بیل کا ہلی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فتح کی خوش خبری اور تھا کف بھیج - حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ تھا کف بصور ت

ے میں ہے۔ جزیبہ وصول فرمائے اور حضرت خالد رمنی اللہ عنہ کو نکھا کہ اگر انھوں نے پہلے ہے

ان تحا نف کو جزیہ میں شارنہ کیا ہو توان کا شار جزیے میں کریں <sup>لے</sup>''

الله اکبر! حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه دشمنوں کے ساتھ معاملات میں بھی کس قدر عدل و انصاف کو پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ وہ ان سے جزیہ سے زیادہ کوئی چیز

قدر عدل و الصاف کو چین بھر رکھا کرنے ھے۔ وہ ان سے بریہ سے ریادہ کو ن پیر وصول کرنے کے روادارنہ تھے'خواہوہ ہدیہ کے نام سے ہی کیوں نہ پیش کی گئ ہو-

(ب) جب الله تعالی کی نفرت ہے سیلمہ کذاب قتل موااور بنو حنیفہ نے شکست کھائی تو مجاعہ بن مرارہ نے خالد بن ولیدرضی الله عنہ سے کہا:

ل تاریخ طبری ۳۹۲/۳.

"آپ کے مقابلے میں تو ہمارے کچھ جلد باز قتم کے لوگ آئے 'ابھی تو قلعے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں''

خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے کہا: ''ارے کم بخت کیا کہہ رہے ہو؟'' اس نے کہا:''اللہ کی قتم! میں درست کہہ رہا ہوں۔ آیئے میرے ذریعے میری قوم سے صلح کرلیں۔''

اس نے جانوں کے علاوہ ہر چیز پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی ۔ پھر کہنے لگا: ''میں ان (اپنی قوم) کے پاس جاتا ہوں تاکہ ان سے مشورہ کرلوں۔''
وہ ان کے پاس گیا۔ قلعوں میں عور توں' بچوں' بڑے بوڑھوں اور کمزور مردوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اس نے ان سب کو ہتھیار پہنا دیئے اور عور توں کو حکم دیا کہ اپنے بال کھول کر قلعوں کے اوپر سے جھا تکتی رہیں یہاں تک کہ وہ ان کی طرف والیں لوٹ آئے۔

وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف واپس پلٹا اور کہنے لگا: "انھوں نے آپ سے میرے طے شدہ معاہدے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اور اس معاہدے کو توڑنے اور اس سے براءت کا ظہار کرنے کی غرض سے پچھ لوگ قلعوں کے او پرسے آپ کے سامنے بھی آئے ہیں"

حضرت خالد بن ولید نے سمجھا کہ قلعے مردوں سے بھر ہوئے ہیں اور لڑائی نے مسلمانوں کو تھکا دیا تھا۔ لڑائی کا فی لمبی ہوگئی تھی 'اب ان کی دلی خواہش ہے تھی کہ ایسی صورت میں وہ واپس پلٹیں کہ کا میاب ہوں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ قلعوں میں مردوں کی موجود گی اور دوبارہ لڑائی کی حالت میں کیا ہونے والا ہے۔ مدینہ طیبہ کے رہنے والے مہاجرین اور انصار میں سے تین سوساٹھ افراد قتل ہو چکے تھے۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں کے علاوہ دوسرے مہاجرین میں سے تین سوافراد قتل ہو گئے تھے۔ مدینہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔

حفزت خالد بن ولید رضی الله عنه نے سونے ' پاندی' ہتھیار اور نصف یا ایک چو تھا کی قیدیوں کی شرط پر صلح کرلی-

جب قلعوں کے دروازے کھولے گئے تو وہاں صرف عورتیں' بیچے اور کمزور لوگ موجود تھے' حضرت خالدین ولیدنے مجاعہ بن مرارہ سے کہا:''اے کم بخت تو نے مجھے دھو کادیاہے۔''

اس نے کہا:"وہ میری قوم ہے 'جو کچھ میں نے کہا'اس کے سوا کچھ اور نہیں کر سکنا تھا۔ ا

اسی اثنا میں سلمۃ بن سلامہ بن وقش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خط بنام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لے کر پہنچ گئے -اس خط میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو تھکم دیا گیا تھا کہ وہ بنو حنیفہ کے بالغ افراد کو قتل کر دیں ﷺ

پیغام رساں ان کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ انھوں نے ان سے صلح کر لی ہے' حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے معاہدے کو پورا کیااور عہدشکنی نہ کی <sup>یا</sup>

اس واقعه میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دووجوہ کی بنا پر اگر جاہتے تومعاہدہ توڑ سکتے تھے:

- () مجاعہ بن مرارہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو دھوکا دیا تھا کیو نکہ اس نے ان سے کہا تھا کہ قلعوں میں لوگ بھرے ہوئے ہیں۔ گر صورت ِ حال یہ تھی کہ ان میں عورتیں' نیجے اور کمز ورلوگ ہی تھے۔
- (۲) دوسراسبب بیہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنو حنیفہ پر قابو پانے کے بعدان کے بالغ افراد کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا-

لیکن حضرت خالدین ولیڈ نے ان دونوں اسباب کے باوجو دایفائے عہد کوتر جیح دی-

ار الكامل ٢/ ٢٤٧.

ع تاریخ طبری ۳ /۲۹۹. سے الکامل ۲٤۷/۲.

(ج) فاروق اعظم مضی الله عنه کے دور خلافت میں ایر انی سپه سالار سم نے جابان کو ایک لئکر کا قائد مقرر کیا تھا'اس کا مقابله نمار ق کے مقام پر جو جیرہ اور قاد سیه کے درمیان واقع تھا۔ حضرت ابو عبید رحمہ الله تعالی ہے ہوا۔ اہل ایران ہزیت اٹھا کر بھاگ گئے اور جابان کو قید کر لیا گیا۔ اسے مطربن فضہ النمی نے گر فقار کیا تھا۔ جابان نے ان کود صوکا دیا اور کہا کہ: ''کیا ہے ممکن ہے کہ آپ میری جان بخش کر دیں تو میں اس کے بدلے میں دونو عمر چاق و چو بند غلام آپ کے حوالے کر دوں گا''انھوں نے اس کے بدلے میں دونو عمر چاق و چو بند غلام آپ کے حوالے کر دوں گا''انھوں نے اس شرط پر اسے چھوڑ دیا۔ دوسرے مسلمان اسے پکڑ کر ابو عبیدہ رحمہ الله تعالی کے اس شرط پر اسے قبل کرنے کا مشورہ دیا۔

حضرت ابوعبیدہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ: '' مجھے اسے قتل کرتے ہوئے ڈرلگتا ہے'کیوں کہ ایک مسلمان نے آس کو امان دی ہے اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت اور مدد کرنے میں ایک جسم کی مانند ہیں'جو ایک کی ذمہ داری ہے وہ سب کی ذمہ داری ہے۔''

انھوں نے کہا:"وہ تو باد شاہ ہے"

آپ نے فرمایا:''وہ ہو گاباد شاہ'لیکن میں بدعہدی نہیں کروں گا'' دنانچے اسر حصور دیا گیائے۔

چنانچہ اسے حچھوڑ دیا گیا<sup>گ</sup> معتبہ

یہ حقیقت کسی سے مخفی نہیں کہ دسمن کے امیر لشکر کو قتل کر دینا دسمن کی فلست کا باعث بنتا ہے اور لشکر اسلام کے حوصلے بلند کرنے کا سبب لیکن حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایفائے عہد کو عہد شکنی پر ترجیح وی ایرانی لشکر کے امیر کو قتل کرنے کی تجویز سے موافقت نہیں کی کیونکہ ایک مسلمان نے اس کو امان دے رکھی تھی اگر چہ یہ امان لا علمی میں دی گئی تھی -

البداية والنهاية ٧/٢٧.

ع ويكي : الكامل ٢/ ٢٩٩٩- نيز لما حظه مو: تاريخ طبري ٣/ ٢٤٩.

(د) امام عبدالرزاق نے نفیل رقاشی سے روایت کی ہے'انھوں نے کہاکہ "میں ایران کی بستیوں میں سے ایک بہتی کے محاصر ۔ کے موقع پر موجود تھا۔اس بہتی کا مام" شاھر تا" تھا۔ہم نے پوراایک مہینہ اس کا محاصرہ جاری رکھا۔ایک روز ہم نے دوسرے دن صبح کے وقت ان پر بلغار کاارادہ کیا۔ جب ہم دوپہر کے وقت واپس بلٹے تو ایک غلام پیچھے رہ گیا۔ایرانیوں نے اس سے امان طلب کی تواس نے ان کے لیے امان لکھ کر خط تیر سے باندھااور ان کی طرف بھینک دیا۔ جب ہم ان کی طرف واپس بلٹے تو وہ اپنے سادہ کیڑوں میں نکل کر باہر ہمارے سامنے آگئے اور اپنے ہتھیار نیچ رکھ دیے۔

ا نھوں نے جواب دیا:''اس لیے کہ تم نے جمیں امان دے دی ہے۔''

ا نھوں نے وہ تیر نکال کر ہمارے سامنے کر دیا' جس کے ساتھ امان کی تحریر بندھی ہوئی تھی۔ ہم نے کہا:'' بیہ غلام ہے اور غلام کو تو پچھ (معاہدے) کرنے کا اختیار نہیں۔''

انھوں نے کہا: ''ہم تمھارے غلام اور آزاد کے فرق کو نہیں جانتے'وہ توامان کی بنیاد پر نکلے ہیں۔''

ہم نے کہا:''متم امان کے سماتھ ملیٹ جاؤ'' (تمہمارے اپنی نبتی تک بلٹنے تک غلام کادیا ہوا امان جاری رہے گا)

ا نھوں نے کہا:''ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے''

ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں لکھا: توانہوں نے جو اباً تحریر فرمایا۔ ''مسلمان غلام مسلمانوں کا فر د ہے' اس کی دی ہو کی امان مسلمانوں کی دی ہو کی امان قرار دی جائے گی۔''<sup>ل</sup>

ل المصنف كتاب الحهاد باب الحوار وحوار العبد والمرَّة وايت نمبر ٩٤٠٢. ٣٢٢٣ - ٢٢٣- اى طرح امام سعيد بن منصور نے روايت كيا ہے- ويكھتے: سنن سعيد بن منصور كتاب الحهاد باب ماجاء في امان العبد ٢٣٣/٢.

ر اوی نے کہا: اس طرح وہ مالِ غنیمت جو ہمارے قبضے میں آنے والا تھاہا تھ سے جاتارہا-

تاریخ طبری میں مرقوم ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف یہ خط کھھا:

"الله تعالى نے ایفاے عہد کو بہت بڑی بات قرار دیاہے - تم اس وقت تک وفادار نہیں کہلا سکو گے جب تک وفانہیں کرو گے 'شک کی صورت میں ان سے وفاکار ویہ اختیار کرو'اور ان سے واپس ملیٹ آؤ۔''

یہ قصہ ہمیں بتا تا ہے کہ مسلمانوں نے مسلسل ایک ماہ سے اس بستی کا محاصرہ کر رکھاتھا-انھیں یہ تو قع تھی کہ یہاں سے مالِ غنیمت ہاتھ لگے گا- لیکن انھیں بتائے بغیر جب ایک غلام نے انھیں امان دے دی تو امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس غلام کی طرف ہے دی گئی ضانت امان کو برقرار رکھا-

علاوہ ازیں اور بھی بہت ہے ایسے شواہد ہیں جواس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے دشمنوں کے ساتھ ایفائے عہد کیا۔ لیکن میں نے اختصار کے ساتھ چند شواہد کے بیان کرنے پر اکتفا کیاہے تاکہ قار مکین کرام وورانِ جہاو کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے حسن تعامل کا ندازہ کر شکیں۔

## 米米米

## خاتميه

سب تعریف و ستائش مولائے رحیم و کریم کے لیے کہ اس نے اپنے نا تواں اور ناکارے بندے کواس موضوع کے بارے میں یہ کتابچہ تیار کرنے کی تو فیق سے نواز ا-اب اس بی کے حضور عاجزانہ التجاہے کہ وہ اس حقیر 'معمولی اور نا قص کوشش کوشرف قبولیت سے نوازے - آمین

سید ناابو بکر صدیق کے لشکر اسامہ رضی اللہ عنہما کوروانہ کرنے کے واقعہ سے استناط کردہ درج ذیل سولہ دروس اس کتابیج میں ذکر کیے گئے ہیں:

ا: حالات میں تغیرو تبدل ہو تارہتا ہے

۲: مشکلات الل ایمان کوامور دینیه کی انجام دی سے نہیں روکی

۳: دعوت اسلامی کاسلسلہ کسی ایک شخص کے ساتھ وابستہ نہیں

۳: انتاع نبی کریم میلانه کی فرضیت

۵: اتباع نبی کریم علی میں جلدی کرنے کی فرضیت

۲: مسلمانوں کی نصرت و تکریم کا اُتباع نبی کریم ﷺ سے وابستہ ہونا

ے: نبی کریم علیہ کے سواکوئی معصوم نہیں

۸: خلاف نص اکثریت کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں

9: سیج مسلمانوں کے درمیان اختلاف رائے

ا: باہمی جھگڑے نمٹانے کے لیے کتاب وسنت کی طرف رجوع کیاجائے

اا: حق کے سامنے سرتشلیم خم کر لینا

۱۲: احتساب سے کوئی بھی مشتثل نہیں

الا: بعض او قات احتساب میں سختی سے کام لینا

سا: دعوت کے مطابق عمل کا ہتمام کرنا

۱۵: خدمت اسلام میں نوجوانوں کا عظیم الشان کر دار

۱۲: جہاداسلامی کی حقیقی صورت

اس موقع پر راقم السطور مسلمانانِ عالم ہے درج ذیل باتوں کے بارے میں اپیل کر تاہے-

(1) امت اسلامیہ فدکورہ بالادروس اور عبرت ونصیحت کی باتوں سے فیفن حاصل کرے۔ (۲) سابقہ انبیائے کرام علیہم السلام 'امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم' اور دیگر داعیان حق کے کارہائے نمایاں کو پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کیا جائے۔ ان میں موجود دروس اور نصیحتوں کو سمجھا اور سمجھایا جائے' اور دعوت الی اللہ کے میدان میں کام کرتے ہوئے ان سے بھر 'وِ رَاستفادہ کیا جائے۔

(٣) دنیائے اسلام کی جامعات اور مدارس میں "تاریخ الدعوۃ" کا مضمون پڑھایا جائے "کیونکہ امت مسلمہ کو عوماً اور دعوت کے میدان میں کام کرنے والے حضرات کو خصوصاً سابقہ داعیان حق کے دعوتی کارناموں اور ان میں موجود عبرت و نصیحت کی باتوں کے جانے "شخصے اور ان سے فیض یاب ہونے کی شدید ضرورت ہے۔اور اس سلسلے میں سعودی عرب کی جامعات کے تجربہ سے استفادہ کیا جائے جہاں "تاریخ الدعوۃ" کا مضمون پڑھایا جارہا ہے۔

وصلى الله تعالىٰ على نبينا و على آله و اصحابه و اتباعه و بارك وسلم- و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين O

## 张米米

## المصادر والمراجع

- ۱- ((الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان))، للأمير علاء الدين الفارسي ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط.
- ٢- ((أساس البلاغة)) للعلّامة حارالله الزمخشري، ط: دارالمعرفة بيروت،
   سنة الطبع ٢ ٠ ٤ ١ هـ.
- ۳- ((الإصابة في تمييز الصحابة)) للحافظ ابن حجر، ط: دارالكتب العلمية بيروت، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ٤- ((البداية والنهاية)) للحافظ ابن كثير ط: مكتبة المعارف بيروت، الطبعة الثانية ١٩٧٤م.
- ٥- ((بذل المجهود شرح سنن أبي داود)) للشيخ خليل أحمد السهارنفوري، ط: دارالكتب العلمية بيروت، بدون سنة الطبع.
- ٦- ((بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني)) للشيخ أحمد عبدالرحمن
   البنا، ط: دارالشهاب القاهرة، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ٧- ((تاريخ الإسلام)) (عهد الحلفاء الراشدين رضي الله عنهم) للحافظ
   الذهبي، ط: دارالكتاب العربي بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ، بتحقيق
   د. عمر عبدالسلام تدمري.
- ۸- ((التاريخ الاسلامي)) (الخلفاء الراشدين والعهد الأموي)، للأستاذ
   محمود شاكر، ط: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ.

- و(تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري)) للإمام ابن حرير الطبري، ط: دارسويدان بيروت، بدون سنة الطبع، بتحقيق الأستاذ محمد أبى الفضل إبراهيم.
- 1 ((تاريخ الخلفاء)) للإمام السيوطي، الناشر: مير محمد كتب حانه كراتشي، بدون الطبعة و سنة الطبع، بتحقيق الأستاذ محمد محيي الدين عبدالحميد.
- ١١ ((تاريخ خليفة بن خياط)) ، دار طيبة الرياض، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ،
   بتحقيق د. أكرم ضياء العمري.
- 17- ((تحفة الأحوذي)) شرح جامع الترمذي للشيخ محمد عبدالرحمن المباركفوري، ط: دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- 1۳-((تفسير أبي السعود)) المسمّى بـ((إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)) للقاضى أبي السعود، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت، بدون سنة الطبع.
- ١٤-((تفسير القاسمي)) المسمى بـ((محاسن التأويل)) للعلامة محمد
   حمال الدين القاسمي، ط: دارالفكر بيروت، الطبعة الثالثة ١٣٩٨هـ،
   بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي.
- ٥١ ((تفسير القرطبي)) المسمَّى بـ ((الجامع الأحكام القرآن)) للإمام أبي عبدالله القرطبي، ط: دار إحياء التراث العربي، بدون سنة الطبع.
- ١٦-((التفسير الكبير)) المسمَّى بـ((مفاتيح الغيب)) للإمام فحر الدين
   الرازي، ط: دارالكتب العلمية طهران، الطبعة الثانية، بدون سنة الطبع.
- ١٧ ((تقريب التهذيب)) للحافظ ابن حجر العسقلاني، الناشر: دار نشر
   الكتب الإسلامية حجرانواله، الطبعة الأولى ١٣٩٣هـ.

- ۱۸ ((التلخيص)) (المطبوع بذيل المستدرك على الصحيحين) للحافظ الذهبي ط: دارالكتاب العربي بيروت، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ١٩ ((جامع الترمذي)) (المطبوع مع تحفة الأحوذي) للإمام أبي عيسى
   محمد بن عيسي ط: دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- . ٢ ((جوامع السيرة)) للإمام ابن حزم، الناشر: حديث اكادمي فيصل آباد، سنة الطبع ١٤٠١هـ، بتحقيق د. إحسان عباس ود. ناصر الدين الأسد.
- ٢١ ((حب النبي عليه و علاماته)) له فضل لهي، ط: إدارة ترجمان الإسلام
   باكستان، الطبعة الحادية عشرة ١٦١ هـ.
- ٢٢ ((الحسبة في العصر النبوي و عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم)) لـ فضل إلهي، ط: إدارة ترجمان الإسلام باكستان، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ٢٣ ((حكم الإنكار في مسائل الخلاف)) لـ فضل إلهي، ط: إدارة ترحمان
   الإسلام باكستان، الطبعة الأولى ١٧ ١٤ هـ.
- ٢٤ ((الدعوة إلى الإسلام)) ل توماس و آرنولد، ترجمه إلى العربية:
   د. حسن إبراهيم حسن و عبدالمحيد عابدين و إسماعيل النحراوي، ط:
   مكتبة النهضة المصرية القاهرة، الطبعة الثالثة ١٩٧٠م.
- ٥٦ ((الرحيق المختوم)) للشيخ صفي الرحمن المباركفوري، ط:
   دارالسلام الرياض، الطبعة التاسعة ١٤١٢هـ.
- ٢٦-((روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)) للعلامة
   السيد محمود الألوسي، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة
   الرابعة ١٤٠٥هـ
- ٢٧-((سنن الدارقطني)) للإمام على بن عمر الدارقطني، الناشر: حديث

- اكادمي فيصل آباد، بدون سنة الطبع.
- ٢٨ ((سنن الدارمي)) للإمام أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي،
   الناشر: حديث أكادمي فيصل آباد، سنة الطبع ٤٠٤ هـ، بتعليق السيد عبدالله هاشم اليماني المدني.
- ٢٩- ((سنن أبي داود)) (المطبوع مع عون المعبود) للإمام سليمان بن الأشعث السحستاني، ط: دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- . ٣- ((سنن سعيد بن منصور)) للإمام سعيد بن منصور الخراساني المكي، ط: دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ، بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمتي.
- ٣١-((**السنن الكبرى**)) للإمام البيهقي، ط: دار المعرفة بيروت، تصوير عن الطبعة الأولى ١٣٥٤هـ.
- ٣٦-((سنن ابن ماجه)) للإمام أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، ط: شركة الطباعة العربية السعودية، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ، بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمى.
- ٣٣- ((سنن النسائي)) (المطبوع مع شرح السيوطي و حاشية السندي) للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ط: دارالفكر بيروت: الطبعة الأولى ١٣٤٨هـ.
- ٣٤-((سير أعلام النبلاء)) للإمام الذهبي، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٢هـ، بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط.
- 0 ((السيرة النبوية الصحيحة)) للدكتور أكرم ضياء العمري، ط: مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة، سنة الطبع ٢ ١ ٤ ١ هـ.

- ٣٦-((السيرة النبوية من مصادرها الأصلية)) للدكتور مهدي رزق الله أحمد، ط: مركز الملك فيصل للبحوث الإسلامية الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- ٣٧-((السيرة النبوية و أخبار الخلفاء الراشدين)) للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي، ط: مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ، بتعليق الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من العلماء.
- ۳۸–((**شرح النووي على صحيح مسلم**)) للإمام النووي، ط: دارالفكر بيروت، سنة الطبع ١٤٠١هـ.
- ٣٩-((الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية)) للإمام إسماعيل بن حماد الحوهري، ط: دار العلم للملايين بيروت، الطبعة الثالثة ٤٠٤ ه، بتحقيق الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار.
- · ٤- ((صحيح البخاري)) (المطبوع مع فتح الباري) للإمام محمد بن
- إسماعيل البخاري، نشر و توزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء
   و الدعوة و الإرشاد بالممكة العربية السعودية، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ٤١ ((صحيح سنن الترمذي)) احتيار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى
   ١٤٠٩هـ، بإشراف الشيخ محمد زهير الشاويش.
- ٢٥ ((صحيح سنن أبي داود)) صحّح أحاديثه الشيخ محمد ناصرالدين الألباني، نشر: مكتبة التربية العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى
   ٩٠ ١ هـ، بإشراف الشيخ محمد زهير الشاويش.
- 27- ((صحيح سنن ابن ماجه)) صحّح أحاديثه الشيخ محمد ناصرالدين الألباني، نشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى

- ٩ . ١ ١ هـ، بإشراف الشبخ محمد زهير الشاويش.
- ٤٤ ((صحیح مسلم)) للإمام مسلم بن حجاج القشیری، نشر و توزیع: رئاسة إدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد بالممكة العربیة السعودیة، بدون الطبعة، سنة الطبع ١٤٠٠هـ، بتحقیق الشیخ محمد فؤاد عبدالباقی.
- ٥٥ ((صفة الصفوة)) للإمام ابن الحوزي، ط: دار المعرفة بيروت، الطبعة الثالثة ٥٠ ١٤٠هـ، بتحقيق الشيخ محمود فاحوري، و تخريج د. محمد رواس قلعجي.
- ۲3 ((الطبقات الكبرى)) للإمام ابن سُعد، ط: دار بيروت، و دار صادر بيروت، سنة الطبع ۱۳۷۷هـ.
- ٤٧ ((ظلال الجنة في تخريج السنة)) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني،
   ط: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ (المطبوع مع كتاب السنة).
- ٤٨ ((عم**دة القارئ**)) للعلّامة العيني، ط: دارالفكر بيروت، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- 93 ((عون المعبود شرح سنن أبي داود)) للعلامة أبي الطيب العظيم آبادي، ط: دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1810هـ.
- ٥-((غريب الحديث)) للحافظ ابن الحوزي دارالكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ٤٠٥ هـ، بتحقيق د. عبدالمعطى أمين قلعجي.
- ١ ((فتح الباري)) للحافظ ابن حجر، نشر و توزيع: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة و الإرشاد الرياض، بدون سنة الطبع.
- ٥٢ ((الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل)) للشيخ أحمد

- بن عبدالرحمن البنا، ط: دارالشهاب القاهرة، بدون سنة الطبع.
- ٥٣-((فتوح البلدان)) للإمام أبي الحسن البلاذري، ط: دارالكتب العلمية بيروت، سنة الطبع ١٣٩٨هـ، بتعليق الأستاذ رضوان محمد رضوان.
- ٤ ٥ ((الكامل في التاريخ)) للإمام ابن الأثير، ط: دارالكتاب العربي بيروت،
   الطبعة الثالثة ١٣٨٧ هـ.
- ٥٥-((كتاب السنة)) للحافظ ابن أبي عاصم الشيباني، ط: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ، (ومعه ((ظلال الجنة في تخريج السنة)) للشيخ محمد ناصرالدين الألباني).
- ٦٥-((مجمع الزوائد و منبع الفوائد)) للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر
   الهيثمي، ط: دارالكتاب العربي بيروت، الطبعة الثالثة ٢٠٤١هـ.
- ٥٧-((المحلّى)) للإمام ابن حزم، الناشر: مكتبة الجمهورية العربية بالقاهرة، بدون الطبعة.
- ٥٨ ((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) للعلامة الملاعلي القاري،
   ط: المكتبة التجارية مكة المكرمة، بدون الطبعة و سنة الطبع، بتعليق
   الأستاذ صدقي محمد حميل العطار.
- ٩ ((مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) لـ فضل
   إلهي، ط: إدارة ترجمان الإسلام باكستان، الطبعة الثانية ١٤١٣هـ.
- . ٦-((المستدرك على الصحيحين)) للإمام الحاكم، ط: دارالكتاب العربي بيروت، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- 71-((المسند)) للإمام أحمد بن حنبل ط: دار المعارف للطباعة والنشر بمصر، الطبعة الثالثة ١٣٦٨هـ، بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر.
- ٢ ٦ ((مسند أبي يعلى الموصلي)) للإمام أحمد بن علي بن المثنى التميمي،

- ط: دارالمأمون للتراث دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ، بتحقق الأستاذ حسين سليم أسد.
- 77- ((مشكاة المصابيح)) للحافظ ولي الدين محمد بن عبدالله الخطيب المقريزي، ط: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ، بتحقيق الشيخ محمد ناصرالدين الألباني.
- 75- ((مصباح الزجاجة في فوائد ابن حبان)) للحافظ أحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري، ط: دارالحنان بيروت، الطبعة الأولى ٢٠٦هـ، مع تقديم الأستاذ كمال يوسف الحوت.
- ((المصنف)) للإمام بن أبي شيبة ط: الدار السلفية بومبائي الهند،
   بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ٦٦-((المصنف)) للإمام عدالرزاق الصنعاني، ط: المحلس العلمي جنوب أفريقيا، الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ، بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي.
- ٦٧-((معجم البلدان)) للإمام أبي عبدالله ياقوت الحموي، ط: دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، بتحقيق الأستاذ فريد عبدالعزيز الحندى.
- 7۸-((المعجم الوسيط)) للأساتذه إبراهيم مصطفى و أحمد حسن الزيات و حامد عبدالقادر و حمد على النجار، ط: دارالدعوة تركية، سنة الطبع ١٩٨٠م.
- 79 ((من صفات الداعية: اللين والرفق)) لـ فضل إلهي، ط. إدارة ترحمان الإسلام باكستان، الطبعة الثالثة ١٤١٤هـ.
- ٧٠ ((موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان)) للحافظ نور الدين الهيثمي، ط:

- دار و مكتبة الهلال بيروت، بدون الطبعة و سنة الطبع، بتحقيق الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة.
- ١٧- ((الموطأ)) للإمام مالك، ط: عيسى البابي الحلبي و شركاه القاهرة،
   بدون الطبعة سنة الطبع ١٣٧٠هـ، بتصحيح و تحريج الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي.
- ٢٧-((نزهة النظر في توضيح نحبة الفكر)) للحافظ ابن حجر، ط: قرآن
   محل كراتشي باكستان، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ٧٧- ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) للإمام ابن الأثير، الناشر: المكتبة الإسلامية، الطبعة الأولى ١٣٨٣هـ، بتحقيق الأستاذين محمود محمد الطناجي و طاهر أحمد الزاوي.
- ٤ ٨- ((هامش صحيح مسلم)) للشيخ محمد فؤاد عبدالباقي، نشر و توزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالممكة العربية السعودية، بدون الطبعة، سنة الطبع ١٤٠٠هـ.
- ٧٥ ((هامش المسند)) للشيخ أحمد شاكر، د: دارالمعارف بمصر، الطبعة الثالثة ١٣٦٨ هـ.
- ٧٦-((هامش المسند)) للشيخين شعيب الأرناؤوط و عادل مرشد، ط:
   مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
- ٧٧-((هامش مصنف عبدالرزاق)) للشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، ط: المجلس العلمي حنوب أفريقيا، الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ.

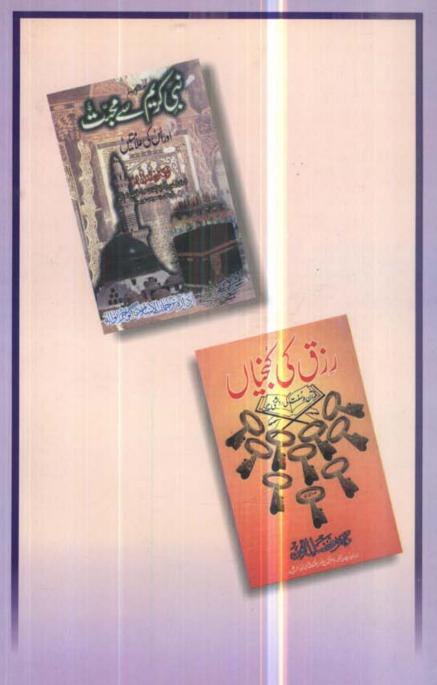

الاعتمان اسلام تحاولة